

Marfat.com



مولاناابوالكلام آزاد



محان المرك المرك



## جمله حقوق محفوظ مين

| اسلام مين آزادي كاتصور   | نام كتاب: |
|--------------------------|-----------|
| مولانا الوالكلام آزاد    | مصنف      |
| مكتبه جمال ولامور        | ناش:ناش   |
| ميال غلام مرتضى كمثانه   | اجتمام:   |
| تايا سنز برنترز ٥ لا مور | مطع:      |
| -2013                    | سن اشاعت: |
| 120 روپ                  | قيت:      |

ملنے کا پیتہ:

محالی المری مرا المراد المراد

## فهرست مندرجات

| ٠                                     | نظام جمهور كانتيسرا ركن    | ۵    | يبيش لفظ افضل حق قرشي              |
|---------------------------------------|----------------------------|------|------------------------------------|
| tula.                                 | مضرت امير كى تصريح         | 9    | - الحريث في الاسلام                |
| 20                                    | يزيد كى خلافت سے اتكار     | 11"  | اليك دوسراكروه                     |
| 20                                    | بنوامتيه                   | 14   | نظام حكومت اسلاميد                 |
| <b>PY</b> .                           | طریق بیعت بقیه شوری ہے     | 19   | ظهرالفسادفي البروالبحر             |
| ۳٩                                    | فقها ومتكلمين              | 11   | تأسيس اصلاحات حكومت                |
|                                       | عام كتب عقائد موجوده       | **   | نظام جمهوريت                       |
| ۳۸                                    | اورنظام حكومت اسلاميه      | 4    | حکومت جمہور کی ملک ہے، وہ          |
|                                       | ووسرى بحث                  | ۲۳   | ذانى بإخانداني ملك تبيس            |
| ۳١ .                                  | مساوات وحقوق ومال          | 4    | تمام الل ملك كراتب حقوق،           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | انك لعلى خلق عظيم          | to . | قانون اورقواعد مملكت ميس مساوي بين |
| ۲۲                                    | خلیفهٔ اسلام کے اختیارات   | 12   | جبله بن المجمم الغساني             |
| سوبها                                 | خلیفهٔ وقت کے مصارف        |      | خودآ تخضرت تلفي كااسوة حسنه        |
| 70                                    | شاه انگستان کی شخواه       |      | غلام اورآقا                        |
| ۲۵                                    | شهنشاه جرمني               |      |                                    |
| 64                                    | خلیفہ اسلام کے معمادف      |      | مساوات قانونی کی ایک مثال وحید     |
|                                       | حضرت معاذ كي تصريح اور     |      | خليفها قرل كااعلان اورمساوات       |
| la.A                                  | خلافت اسلامي كي اصلى تصوير |      | كالمخيل عمومي                      |
|                                       |                            | •    |                                    |

| 41           | موانع حق يُوتى               | شرك في الصفات                   |
|--------------|------------------------------|---------------------------------|
| 41           | ناجائز حسن اعقاد             | اضي وحال                        |
| ۸.           | محبت بالحل                   |                                 |
| , <b>A</b> J | خوف                          | ماحث گذشته پرایک اجمالی نظر ۵۲  |
| ۸۳           | *                            | مادی حریت                       |
| . YA         | عدادت                        | حقوق انسانی کابورب میں اعلان کے |
| . 14         | خلاصةمطالب                   |                                 |
| <b>A9</b>    | احادیث وآثار                 |                                 |
| A9           | سوسائ اورامر بالمعروف        |                                 |
| 9+           | راستیازی کی بیبت اورخدا کاڈر | * " " "                         |
| 41           | فرد و امحبت اور قوم _ عداوت  |                                 |
| 44           | مشتى كالمثيل                 |                                 |
| 91-          | الم منذشته اوره البي         |                                 |
| 94           | اسريالمعروف اوررهنة البي     | 7                               |
| 99           | مندس پیشین کوئ               | ایک شیکاازاله سید               |
| 99           | المي جروفي سبيل الند         |                                 |
| 100          | امتاء إجهاد                  | برمسلمان كوفطر ثاآ زادكواور     |
| .f+f*        | " سلم اول كاظهور             |                                 |
| 111          | حور څی                       | برسلم خدا کا کواه صاوق ہے       |
|              |                              | اداے شہادت ریانی اور            |
|              |                              | حريت رائے ايک شے ہے             |
|              |                              |                                 |

## 200

دنیا کے بہت ہے الفاظ اور اصطلاحات کی طرح ''آ زادی'' کامفہوم بھی اسلامی لغت بیں اس مفہوم ہے بہت کچھ مختلف ہے جو دنیا کی دوسری قو بیں اس لفظ ہے جو دنیا کی دوسری قو بیں اس لفظ ہے جو منیا کی دوسری قو بیں اس لفظ ہے جو منیا کی دوسری قو بین اس لفظ ہے جو منیا کی دوسری قو بین اللہ کے سوا ہر اطاعت و بندگی ہے آ زاد ہو جائے ۔ یہاں تک کہ خود اپنے نفس ، اپنی خواہشات اور اپنی قوم کی حاکمیت کا کوئی بھند ابھی اس کی گردن میں باتی ندر ہے۔

پیش نظر کتاب اصل میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے ان مقالات کا مجموعہ ہے جو "الہلال" دورادل میں شائع ہوئے ہے۔ ان میں آپ نے اسلام کے تصور آزادی پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ تصور آزادی کو تاریخی تناظر میں دیجھتے ہوئے آپٹر برفرماتے ہیں:

ہم نے تورات کے اسفار و کھے ہیں، زبور کی دعا کیں پڑھی ہیں،
سلیمان کے امثال نظر سے گزرے ہیں، بیوع کی تعلیمات اخلاقیہ
کے وعظ سے ہیں، ہم نے ان میں ہر جگہ خاکساری، انکساری، ظلم،
درگذر، تسامح، ادرعفو و کرم کے ظاہر فریب اور سراب صفت مناظر کا
تماشا و یکھا ہے۔ لیکن کیا ان میں اصول اخلاق کا بھی پن دلگتا ہے جو
قوموں میں خود داری، سر بلندی، اور حق کوئی کا جو ہر بیدا کرتے ہیں
قوموں میں خود داری، سر بلندی، اور حق کوئی کا جو ہر بیدا کرتے ہیں

؟ جن کی نظر میں بمقابلہ تن ، آقاوغلام، بادشاہ وگدا، عالم وجابل،
قریب و بعید اور سب سے بڑھ کرید کہ خود ابنائفس اور غیر، سب
برابر نظر آتا ہے۔ جن کی راست گوئی، حریت بہندی اور تن پرتی
کی عروۃ الوقئی کونہ تو تلوار کا ہے گئی ہے، نہ آگ جلاستی ہے اور نہ
مجبت وخوف کا دیو تو ٹرسکتا ہے۔ '' کیونکہ اس نے وہ مضبوط قبضہ
بکڑا ہے جس کے لیے بھی ٹوئنا ہے، ی نہیں' ۔ اسلام ایک طرف
مسلمانوں کی تعریف یہ بتاتا ہے کہ '' مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ
اور زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پنچ ''۔ دوسری طرف
مسلمانوں کی حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر خداوشیطان، حق وباطل
مسلمانوں کی حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر خداوشیطان، حق وباطل
مسلمانوں کی حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر خداوشیطان، حق وباطل
مسلمانوں کی حقیقت یہ خابر کا مقابلہ ہوتو وہ رضائے خدا، نھر سے حق امرمعروف اور دعوت خیر کے لیے '' آسانوں کے یعچ کی کسی ہستی
کی روانہیں کرتے''۔

مولانا مرحوم كنزديك اخلاق كى جان حريت رائ ، استقلال فكر اور آزادى توم ب- آپ كخيال بين "قوم كنظام اخلاق ونظام على كياس ارزين و كياس ارزين كرموت كاخوف، شدا كدكا در عزت كاپاس، تعلقات كي قيود ، اورسب ت خرقوت كاجلال وجروت ، افراد كافكار و آرا كومقيد كرد كي قيود ، اورسب ت خرقوت كاجلال وجروت ، افراد كافكار و آرا كومقيد كرد كي ان كا آئينه ظاهر ، باطن كاعس ند مو ان كا قول ان كاعقاد قلب كاعنوان ند مو ان كا زبان ان ك دل كى سفير ند مؤ " آپ كنزديك اس سے زياده كروه و مغوض شے الله كي نظر ميں كوئى نبيس ب -

مولا نامغفور کے خیال میں اسلام آزادی اور بمہوریت کا ایک کمل نظام ہے، جونوع انسانی کواس کی چینی ہوئی آزادی واپس دلانے کے لیے آیا تھا۔ " یہ آزادی بادشاہوں، اجنبی حکومتوں، خودغرض ندہبی پیشواؤں اور سوسائٹی کی طاقتور جماعتوں نے خصب کررکھی تھی ۔ وہ بچھتے تھے کہ حق طاقت اور قبضہ ہے ۔ لیکن اسلام نے ظاہر ہوتے ہی اعلان کیا کہ حق طاقت نہیں بلکہ خود حق ہے اور خدا کے سواکسی کومز اوار نہیں ہوتے ہی اعلان کیا کہ حق طاقت نہیں بلکہ خود حق ہے اور خدا کے سواکسی کومز اوار نہیں کہ بندگان خدا کو اپنا حکوم اور غلام بنائے۔ اس نے احتیاز اور بالا دستی کے تمام قومی اور سلی مراتب یک قلم مثاد ہے اور دنیا کو یہ بتلادیا کہ سب انسان در ہے میں برابر ہیں اور سب کے حقق ق مساوی ہیں "۔

اس ملسلے میں اسلام کی تعلیم اور مسلمانوں کے تصادیمل کے حوالے ہے آپ تحریر فرماتے ہیں:

آپ کے نزدیک غلامی خداکی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ این اعتقاد کا یوں اعلان کرتے ہیں:

"آزاد ، ہناہر فرداور قوم کا پیدائتی حق ہے۔ محکومی اور غلامی کے لیے کسے ہی خوش انام کیوں ندر کھ لیے جا کیں انگین وہ غلامی ہی ہے اور کسے ہی خوش انام کیوں ندر کھ لیے جا کیں انگین وہ غلامی ہی ہے اور خدا کی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف ہے '۔

"اسلام اور آزادن" میں قاری کواسلام اور جمہوریت ، مساوات اسلام افظام جمہوریت ، مساوات اسلام افظام جمہوریت ، فافاء کا طرز من ، فلفاء کا اسلام کا پیغام ، جہاداوراس کی تفصیل پر خیال افروز بحث ملے گی ۔ امید ہے اسباب ، اسلام کا پیغام ، جہاداوراس کی تعلیمات کی بہتر تفہیم ہوگی۔

مکتبہ جمال افکار آزاد کی اشاعت کا ادارہ ہے۔ اس کے جوال ہمت ناظم عزیزی مختارہ کے مطانہ لائق شخسین ہیں کہ انہوں نے مولانا مرحوم ومخفور کی تحریروں کوخوبصورت انداز میں پیش کرنے کا عزم کررکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کی ہمت میں استقلال و ساور تو فیتی خاص بخشے کہ وہ اس کام کوخوب تر انداز میں کرتے رہیں۔ آمین۔

افضل حق قرشی

پنجاب يو نيورځي ، لا جور

# الحريت في الاسلام

يله صَاحِبَ السِّحُنِ ءَ ارْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرُامِ اللَّهُ الْمَاتَةُ سَمَّيْتُمُوهَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَقَارُ مَا نَعْبُدُونَ مِنْ دُونِةِ الْآاسُمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا النَّهُ وَ النَّاقُ كُمُ مَّا اَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَيْطانِ الْحُكْمُ الَّالِلْهِط اَمْرَ وَ النَّاقُ حُمْ مَّا اَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَيْطانِ الْحُكْمُ اللَّالِهِط اَمْرَ اللَّهُ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَيْطانِ الْحُكْمُ اللَّالِهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ا

اے یادان جلس ا بہت ہے مالک اور آقا بنالیں اچھا ہے یا ایک بی فدائے قبار کے جھکنا؟ تم جواللہ کوچھوڑ کر دوسرے معبودوں کی ہوجا کر دہ ہو، تو بیاس کے سوا
کیا ہے کہ چندنام ہیں، جوتم نے اور تبارے پیٹروس نے گھڑ لیے ہیں؟ حالانکہ فدا
نے تو اس کے لیے کوئی سند بھیجی تہیں۔اے گر ابوا یقین کروکہ تمام جہان ہیں حکومت
مرف اس ایک فدائی کے لیے ہے،اس نے تھم دیا ہے کہ صرف اس کے آھے جھو۔
بی وین اسلام کا سید حادات ہے لیے افسوس کیا کم لوگ ہیں جوتیں بھے !!

انسان کے تمام نوعی نصائل و محاس وعلوم و شرف کا اصلی شیع [ تو حید ] ہے۔ اس کا اعتقادا نسان کو خدا کے آئے جس قدر تذلل و تعبد اور اکسار وابنہال کے ساتھ جھکا تا ہے، اتنا ای خدا کی ہوئی تمام کا نمات کے آئے مربائد و مغرور کر دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور خدا کے ہوئی تمام کا نمات کے آئے مربائد و مغرور کر دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور خدا کے سواکوئی ہستی ، اس کے دل کوم عوب و محکوم نبیس کر سمتی ، وہ ایک چوکھٹ پر سر جھکا کر اور تمام بند کیول اور قرمانیر دار یوں سے آزاد ہوجا تا ہے اور ایک کا ہوکر سب کو اینا بنالیتا ہے۔

اسلام ای اعتقاد کی دعوت کیر آیا اور آن اُنگام اِلاً لِلْهِ کی صدا کے ساتھ حکومت فائدان، نسب، رسم ورواج اور تمیز قوم ومرز ہوم کی وہ تمام بیڑیاں کٹ کر گرکئیں جن کے بوجھ سے نوع انسانی کے پاول شل ہو گئے تھے کیکن یہ کتنے تجب کی بات ہے کہ آج صد ہوں سے اس کے بیروا ہے اندراس حریت بخش تعلیم کا کوئی شوت نہیں رکھتے ،ان کے تمام ایمال یکم نفس واوھام اور انسان واجسام کی غلامی وتعبد کانمونہ ہیں اور وہ جن بیڑیوں کو کا شخ آئے سے اُن سے زیادہ ہو جھل بیڑیاں آج خودائن کے پاول کا زبور ہیں!!

يونت عقل زجرت كراي چرب والعدبى ست!

پھر کیا ایک ہی علت دومتضاوت کی پیدا کرسکتی ہے؟ اور کیا تاریخ اسلام کے آغاز کے صفح اس کے وسط و آخر کے مقابلہ میں غلط اور پُر فریب تو نہیں ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو کی سفح اس کے وسط و آخر کے مقابلہ میں غلط اور پُر فریب تو نہیں ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو کیا اسلام کی دعوت کی گھڑی چند ابتدائی سالوں ہی تک کے لئے کی گئی تھی؟

ميسوالات بين جوقدرتي طور پراس موقعه من بيدا موت يال-

گذشتہ نصف صدی ہے عالم اسلامی کی ٹی بیداری آ زادی وحریت کے ولولوں ہے معمور ہے علی الحضوص پچھلے چھ سالوں کے اندر تمام اسلامی ممالک جی جمہوریت اور آزادی کی تحریک بیس پیدا ہوئیں، ایران اور ترکی جی پالیمنٹیں قائم ہوئیں اور بار باریہ ظاہر کیا گیا کہ اسلام خودا ہے اندر جمہوریت اور مساوات کے اصول رکھتا ہے اور یہ جو پھے ہوا اسکی تعلیم کا اصلی منشاء اور اقتصافی امگر (انقلاب عثانی) پر پورپ کے اخباروں، وقائع نگاروں اور عام اہل قلم نے جس قدر تحریریں کھیں، جھے کہ یاد ہے کہ اُن جس کوئی قلم ایسا نہ تھا، جس نے شک وشہ کے ساتھ بھی اس بیان کے قبول کرنے جس تامل نہ کیا ہو۔ سٹر ای۔ ایف۔ شک وشہ کے ساتھ بھی اس بیان کے قبول کرنے جس تامل نہ کیا ہو۔ سٹر ای۔ ایف۔ ٹائن، جوعر سے تک پورپین ترکی کے متعدد مقامات جس رہ چکا ہے اور بقول خود سیکڑوں مسلمانوں کا دوست اور اسلامی معلومات کوایک مسلمان سے بہتر جانے والا ہے، (سلطان عبدالعزیز) کے واقعہ عزل کا ذکر کرتے ہوئے لگھتا ہے:

یہ یادر کھنا چاہئے کہ گوبعض لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ (سلطان عبدالعزیز) کواس کی ناا بھی اور نا قابل حکم انی ہونے کی وجہ سے معزول کرنا قرآن کی تعلیم کے عین مطابق تھا، گرنی الحقیقت ایسانہیں ہا اور پکے مسلمانوں کے عقید سے میں دستوری گورنمنٹ فرمبا قبول نہیں کی جاسکتی البت نوجوان ترکوں کا یہ بیان ہے کہ اسلام ظلم و تعدی کو لیندنہیں کرتا اور اس نے قو موں اور سکتی البت نوجوان ترکوں کا یہ بیان ہے کہ اسلام ظلم و تعدی کو لیندنہیں کرتا اور سے حبت نہیں کرتا اور پیندائی جاتی جاتی ہوں کا ظامر ہے ہے کہ خداظلم کرنے والوں سے حبت نہیں کرتا اور چندائی جاتی ہوں کا جو ساتھام کرتے ہیں تو خدا ان کواجردیتا ہے ۔ جب لوگ اپنی کا موں کا با جمی مشور سے سے انتظام کرتے ہیں تو خدا ان کواجردیتا ہے ۔ جب لوگ اپنی کا موں کا با جمی مشور سے سے انتظام کرتے ہیں تو خدا ان کواجردیتا ہے ۔

مسٹر[نائن] اسلامی معلومات کی واقفیت پر تازاں ہیں ، گر ہم کومعلوم ہے کہ مشرق معلومات کے بھرکا یورپ کی اصطلاح میں کتنا ظرف ہے، اس لئے انکابیان چنداں قابل اعتنا فہیں، لیکن پروفیسر[ویمرے] جس نے ترکی کے قلب میں رو گرنشو ونما پائی ہے، جو برسوں مسلمانوں کے قافوں میں ایک مسلمان سیار یقین کیا گیا ہے جو قرآن کی سورتوں کی عربی لب مسلمانوں کے قافلوں میں ایک مسلمان سیار یقین کیا گیا ہے جو قرآن کی سورتوں کی عربی الب واجہ میں تلاوت کرتا ہے، اس فتوے کا ذکر کرتے ہوئے، جو شیخ الاسلام نے سلطان عبدالعزین میں کے عربی کیا گیا کہ کو کرکہ ہے ہوئے، جو شیخ الاسلام نے سلطان عبدالعزین کے عربی کی کو کرکہ ہے۔ جو شیخ الاسلام نے سلطان عبدالعزین

"چونکہ تمام نہ بی کتابوں میں سی تان کے تاویلیں کی جاسکتی ہیں،اس لیے قرآن کی آ یہ بیتی کانسٹی ٹیوشنل گورنمنٹ اور حربیت ومساوات کی تائید میں بآسانی مل کنئیں، لیکن به تمام بدعتیں دراصل بورپ سے حاصل کی می تھیں، گوان کاملیج اسلام قرار دیا گیا، اور پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ دسلم کے اس قول سے کہ:

شاور هم فی الامو این معاملات کے لئے باہم مثورہ کرایا کرو۔ بارلیمنٹ قائم کرنے کی تاکید ثابت کی تی۔

پھر ایک دوسرے موقعہ پر اسلام کو عام ایشیائی مطلق العمّانی سے نا قابل استناء قراردیتے ہوئے لکھتاہے:

"کہا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ کے دور کے حکمراں ،عدل وانصاف سے متصف تھے۔خلیفہ اول نے منصب خلافت قبول کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا:

جب تک انصاف پر چلوں میراساتھ دو اور اگر این کے خلاف کروں تو طامت کرو..... جب تک میں احکام شریعت کی تیل کروں بتم کومیری اطاعت کرنی جا ہے ، لیکن اگرتم دیکھوکہ میں بال برابر بھی راہ شریعت سے بٹ گیا ہوں تو میرا کہنا ہرگز ندمانو''

ظیفہ دوم کی نبیت بھی ایسائی کہا جاتا ہے۔۔۔۔۔جومسلمان آج کل کی آ زادانہ طرز کومت پرشیفتہ ہیں، وہ اس طرح کی بہت کی نظیریں پیدا کر کے مسلمان بادشاہوں کے عدل وانصاف کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ۔اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اسلام کے دور اول میں فرمانرواؤں کا بہی حال تھا، تو بھی یہ حالت دیر تک قائم ہیں رہی ہے۔

اس کے بعد تاریخ اسلام کی اس مزعومہ عام شخصیت اور استبداد پیندی میں بعض فر مانرواؤں کا عدل ولیافت سے اتصاف تنظیم کرتا ہے، لیکن مثال میں بابر، حسین مرزااور ہا ہوں واکبر کے سوا، تاریخ اسلام کے اس عظیم الشان ما ہرکواورکوئی نام نہیں ملتا:

و ذلك مبلغهم من العلم.

به بورب کرایکمشهورستشرق کاخیال باور کو و مساور هم فی الامو "بم کو تغییر اسلام ملی الد ملی مشهورستشرق کاخیال باور کو و مساور هم فی الامو "بم کو تغییر اسلام ملی الله علیه و ملم کے اقوال میں نہ طے بمرقر آن سے دھونڈ ھر تکال سکتے ہیں اور اس کی اتنی وا تغیت کو بھی غذیمت جھتے ہیں۔

اسلام کے ماضی وحال کا جب مقابلہ کیا جائےگا۔ تو اس طرح کے خیالات کا پیدا ہونا قدرتی ہے، ایک منعیف وکب کور بیارا گرائی صحت وتو انائی کے عہد کی طاقت آنمائیوں کو

بیان کرے تو عجب نہیں کہ سننے والے اس کے نجیف وحزار چیرے کو دیکھ کر تسلیم کرنے میں متامل ہوں۔ مسلمان آج اپنے بردھا ہے کے انحطاط واضمحلال میں جتلا ہیں۔ ان کے توئی مصمحل ہو چیکے اور ان کے چیرے پر دونق وشکفتگی کی جگہ، افسر دگی اور مردنی چھاگئی ہے۔ پھر ان کے ''ذکر جوائی ورعہد پیری'' کو آج کون بغیر شک وشید کے تسلیم کر رہا ؟ گری ہوئی دیواروں اور شکتہ اینوں کا ڈھیر ممکن ہے کہ بھی ایک قصر چہل ستون ہو، گراس وقت تو ایک منی کے ڈھیر سے ذیادہ نہیں!

فآدم دام بر کنجنگ و شادم ،یاد آل همت که حر سیمرغ می آمد بدام ،آزاد می کردم

تا ہم جبتو کرنی چاہے کہ اسملام کی جمہوریت اور آزاداندروں کی نسبت آج ہو کچھ کہا جاتا ہے، وہ یورپ کے اثر سے پیدا کی ہوئی تاویلیں اور انقلاب فرانس کی بخشی ہوئی حریت کاعکس مستعار ہیں، یا خود اسملام اپنی روز پیدائش ہی سے اس روح کو اپنے اندرر کھتا تھا اور کیا یہ واقعی مسٹر نائٹ اور و یم سے کے الفاظ ہیں ''چند پرسول'' کے نوز ائیدہ خیالات تیں ، یا تیرہ سو برس سے اسملامی دعوت وقعیم کے صحا گف واسفار ہیں مدفون چلے آتے ہیں؟

ایک دوسراگروه

علاوہ بریں اس جنجو دفعص کے لئے منذ کرہ صدر خیالات سے بھی بڑھ کرا یک اور نیار بحرک ہے۔

اسلام کے متعلق بورپ اور مسیحیت کی صلالت اندیشی عام ہے۔ اس نے اب تک جو بھی جو بھی ہے۔ اور طاہر کیا ہے، وہ تمام ترجم وعدافتر او اکا ذیب ہے۔ وہ اس جسم کے کسی خال و دیا کے ویکھنے ہی میں غلطی نہیں کرتا ، بلکہ اسکی نظر میں از سرتایا اس کی ہیت وصورت کروہ ہے۔ بس اگر اسلام کی تعلیم حربیت کے متعلق وہ اس طرح کے میالات رکھتا ہوتو یہ چندال عجیب وستجذبیں۔

اسلام مين آزادي كاتصور\_\_\_\_

لین بریختی ہے کہ اسلام کی تعلیم کے بیجھنے میں ہمیشہ غیروں سے زیادہ خودا پنوں نے تھوکریں کھائی ہیں۔

گذشتہ دی سال کے اندرایان اور ترکی کے اندر جمہوریت کی ترکیس بارآ ور ہوئیں اور نظام حکومت شخص استبداد حکمرانی کی جگہ دستوری وآ بیٹی طرز حکومت پر قرار پایا۔
اس قتم کے انقلابات قدرتی طور پرامن وسکون حاصل کرنے کے لئے ایک ذمانہ ممتد کے مختاج ہوتے ہیں۔ بیارآ دمی کو گوبہتر ہے بہتر نسخول جائے ، گراسکے استعال کے نتائج کے مختاج انظار ناگزیہ ہے۔ برقتمتی سے ان دونوں حکومتوں کو ناگہانی انقلاب کے قدرتی نتائج ، اختلال واحدی ش اورا جانب کے فشار وہجوم سے مہلت نہ کی اوراسکے بعد ہی ہر بادیوں اور تباہیوں کا ایک سلسلہ غیر منقطع شروع ہوگیا۔ علی الخصوص دولت عثانیہ ، جوموجود و جنگ کی ہربادیوں سے بالکل نیم جاں ہوگیا۔ علی الخصوص دولت عثانیہ ، جوموجود و جنگ کی ہربادیوں سے بالکل نیم جاں ہوگئی۔۔

عام نگاہیں جو انقلاب کومت سے نتائے عاجلہ کی منتظر تھیں، انہوں نے دیکھا کہ
نتائج مطلوبہ ایک طرف، انقلاب کے بعد تو بچیلی حالت بھی قائم ندرہ سکی اور برباو بول کا
ایک سیلاب عظیم ہرطرف سے امنڈ آیا۔ بظاہر ہرمقدم واقعہ موٹر کی علت ہوتا ہے، اس لئے
بہتوں نے بھین کرلیا کہ بیتمام بربادیاں صرف دستوری حکومت کے نتائج ہیں اور پھراس
الزام سے اسلام کو بچائے کے لئے بیسجھ لیا گیا کہ اسلام صرف شخصی حکومت ای کا مجوز ہے
اور ''مشورہ'' اور ' شور کی'' سے حکومت دستوری مقصود نہیں ۔ یا ہے بھی تو وہ کوئی اور شے ہوگی
خس کی ہمیں خبر نہیں ۔ کم از کم دستوری نظام حکومت کوتو اس سے کوئی تعلق نہیں!

اس طرح وہی اسلام، جوکل تک شخصیت کا دشمن اور حکومت منتبدہ کا قامع یفین کیا جاتا تھا اور اس کے لئے قرآن کریم کی آبات سے استدلال کیا جاتا تھا اور کی اور ایران کے حوادث کے بعد آگین ورستور کا اعد عدوی الف ہوگیا!

اسلام ش آزادی کانفور نامی ا

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِط إِنْ يَتْبِعُونَ إِلَّا الظّنَّ جِ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيُ . مِنَ الْحَقِّ شَيْناً (٢٨:٥٣)

آئ ہندوستان کے مسلمانوں میں شاید نصف سے زیادہ اخبار بین طبقہ ای غلطی

کی دورہ بیت وجہوریت کا حامی ہے، تو اس کے لیے سرکی ادرایران کے تجرب کامختائ نہیں اورا گر مخالف ہے، تو مرحت پاشایا جمال الدین کی تحریب اورایران کے تجرب کامختائ نہیں اورا گر مخالف ہے، تو مرحت پاشایا جمال الدین کی تحریب اس کو حامی نہیں بنا سکتی۔ پھر جم کواسلام کے متعلق ایک مختم فیصلہ کر لیمنا چاہیے۔ وہ ایک تعلیم ہے۔ کوئی ویجیدہ رازنہیں ہے۔ اس کی تعلیم کی جو حقیقت مادے سامنے ہوگی ، وہ جمیشہ قائم دہ گی ، خواہ تمام دنیا کی جمہوری حکومتیں عارت ہوجا کیں، خواہ دنیا ہے جمہوری حکومتیں عارت ہوجا کیں۔

کوئی تعلیم تجربے کی ناکامیوں کی ڈمہدار نہیں ہوسکتی۔ تجربہ حالات وحواوث اورائی اطراف و ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، پس دنیا میں کھی کامیابیاں ہوتی ہیں، مجھی ناکامیاں لیکن قانون اور تعلیم کی حقیقت ہیں۔ پیرنے اور ایموتی ہے۔

کے مرن نہ تھا اگر اور ایران اور ترکی کے نقلاب پرمعرش ایریں ہے ، کو مضا کقہ نہ تھا اگر وہ وہاں کے حامیان دستور پر لعنت بھیجتے اور وہاں کے رجال انقااب کی سخت سے خت مذمت کرتے۔ اسلام کے احکام اس کے بیروک کی غلطیوں سے منازا عمل اس کی تعلیم کا آج ہم نے اپنے تنیکن عمونہ بنایا ہے کہ اس امر خاص میں ہمارا عمل اس کی تعلیم کا آج ہم نے اپنے تنیکن عمونہ بنایا ہے کہ اس امر خاص میں ہمارا عمل اس کی تعلیم کا آیت ہموتا ؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ مرے سے جمہور بہت اور نظام شور کی ہی کو اسلام کی خوت وقعلیم کے متعلق (کر بیشتر ہی سے غلط نہمیوں خالف بتلایا جاتا ہے اور اس طرح اسلام کی دعوت وقعلیم کے متعلق (کر بیشتر ہی سے غلط نہمیوں اور غلط اندیشیوں میں ملفوف ہے) ایک نئی اور نہایت تخت تاریکی پھیلائی جارہی ہے۔

حالانکہ اسلام کو خص حکومت کا حامی بتلا نا ایک ایک اشد شدید صلالت ہے، جس کا تصور بھی اس کے دامن حریت پرور کے لئے معصیت گری گا ہے۔

پس ضرور ہے کہ اس غلط بھی کا ، اس کی ترتی واشاعت سے پہلے انسداد کیا جائے۔
ایسانہ ہوکہ حوادث و آلام کا نرری اثر ناوانوں کو اسلام کے متعلق ایک بخت صلالت اندیشانہ عقید ہے پراستوار کرو ۔ ۔ ۔ اس کا تو پچھ منہیں کہ ترکی اور ایران کے رجال انتقلاب کے متعلق دنیا کیا بھی ہے۔ البتہ اسلام کے دامن عصمت پرجہل و تاریکی اور ظلم واستبداد کی متعلق دنیا کیا جو سی کے دامن عصمت پرجہل و تاریکی اور ظلم واستبداد کی حمایت کا دھے گر زمیں کیا جاسکتا:

من و دل حرفنا شدیم ، چه یاک ؟ غرض اندر میاں سلامت اوست مرض اندر میان الله الله

# نظام حكومت اسلاميه

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (٣٨:٨٢)

تمام دنیا میں جمبوریت کے خیالات بھیل رہے ہیں جمعی استبداد و مطلق الحکی ہے ہر جگہ نظرت کی جاری ہے اور اس حقیقت کا اعتراف بیم ہے کہ قانونی وسیا ک آزادی میں تمام انسان مساوی الرتبہ ہیں۔ قوم کو اپنے تمرات ملک ہے تمتح کا حق حاصل ہے۔ وہ اس حق میں دومرول پر مقدم ہے۔

دنیا کی تمام تو میں اس حقیقت پر ایمان لا چکی ہیں اور ہر ممکن ذریعہ وکوشش ہے اس کے حصول کے لیے کوشال ہیں بعض کوششیں ہدف مقعود تک پہنچ چکی ہیں اور بعض وہنچنے کے قریب ہیں۔

لین مسلمان جودنیا کی آبادی کا پانجوال حصد بین ،اب تک اس حقیقت ہے بے خبر بین اور جوباخیر بین وہ ان کے تصور میں اس کی مورت میریب ہے۔ حالا نکہ اس حق طلب اور وادخواہ جماعت میں سب کے آگے مسلمانوں کو ،وٹا چاہیے تھا، کو نکہ ان کا بیغیر دنیا میں مرف اس لئے آیا ،تا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائے۔

یورپ کی قویمی دورے کمڑی مسلمانوں کے اعمال وترکات جہل کن الحقیقت کا تما شاد کھے دی ہیں۔ ہم کو از راہ لطف وکرم اس راستے کے شدا کدو خطرات سے مطلع کیا جاتا ہے اور وعید و تہدید کی کڑک میں یہ تعبیہ کرنے والی آ واز سنائی دی ہے کہ:

"و کھنا!اس زنجر کوجس تی سے کا تناجا ہو گے ،ای تی سے بیاؤں میں اور زیادہ ایٹ جائے گی۔"

اکثر واعظین سیاست از داوشفقت وهیحت و یی یم کوریمی تنقین کرتے ہیں کہ حریت میں کہ حریت میں کہ حریت میں کہ حریت میں کہ حریت مکومت کے لئے اس فتم کی کوششیں اور جدوجد یقطیمات قرآ نید کے خلاف اور تاریخ اسلام کے منافی ہیں۔

لیکن واقدیے کے واقعات تازہ نے سلمانوں کی حیات ذعرہ کردیے ہیں،ان کو
ابنا از یاد رفتہ خواب بھریاد آگیا ہے۔اتباع احکام ریائی کے لیے ان میں ایک نیا ولولہ
پیدا ہو گیا ہے اوراسلام کی حریت وآزادی کے اسپات پر پھرانہوں نے نظر ڈالنی شروع کردی
ہے،اس لیے ان کے ناصحین و شققین سیاست کو الن کی ہدایت سے مایوں ہو جانا جا ہے کہ
ان کا اب کمراہ ہی ہونا ان کے حق میں ہدایت سے بہتر ہے۔

والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم.

توبت زید قروشان میاکار گذشت وقت شادی وظرب کردان رعدان برخاست!

اسلام وداسية بيان كمطابق

"رَبُّنَا أَتِنَا فِي اللَّذُنِّيَا حَسَنَّةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَّة"

وین دونیا کی اصلاح کے لیے آیا تھا اور ای لیے دونوں جہان کی برکات اس کے ساتھ تغیس پھر اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اسلام کے خزانہ جایت میں حسنات سیاست و نیاوی کا وجود جی ، نواس کے یہ متی ہوں کے کہ نصف خدمت انسانی کی انجام وہی ہوں مقصر رہا ، جس کا تخیل بھی کوئی مسلمان جیس کرسکتا ایاس لئے ضروری ہے کہ ہرمسلمان اسلام کے کارنامہ معاسے سیاسی اور طرق اصلاح کومت و بیویہ سے آئ واقعیت عاصل کرے۔

#### ظهرالفسادفي البروالبحر

آئے ہے اسسالیس پہنے کا واقعہ ہے کہ و نیا استداد واستعباد کے عذاب الیم علی بستا مقی ۔ غلامی کی زنجروں نے اس کا بند بند جکڑ رکھا تھا بغر مانر ور بیان ملک ،امرائے شہر، دوسائے قبائل ،اسپنے اپنے حلقہ فرمانروائی علی ''اربا باس دون اللہ'' ہے اور ان کے ہاتھ عمی ان کے اطاعت گذار اور پیرو باا کمل شل معدوم الا رادة آلات عمل کے تھے ، جن کی زندگی کا موضوع واصد صرف اپنے تا در قابض کی تحییل ہوائے فس وانباع مرضات تھا۔ صداقتوں کی حقیقت اور امور واقعات کی صداقتوں کی حقیقت اور امور واقعات کی صداقت کا فیصلہ سلاطین وامراء کے چشم وایر و کا ایک اشارہ اور ملوک و رؤساء محرواتعات کی صداقت کا فیصلہ سلاطین وامراء کے چشم وایر و کا ایک اشارہ اور ملوک و رؤساء کے کام و د اس کی ایک جنبش کرتی تھی ۔ سے ۔ معامرات پہلے ، ذات شاہی ہر تقذیس سے مصف ، ہراختر ام فوق العادت سے مقدی اور ہر تقص و عیب سے مراختی ، کیونکہ وہ خداتھی ،خدا کا ساریتی ، یا کم از کم مرتب انسانیت سے ایک بالاتر شیضرور تھی !

فراعند معرد ایوتا ہے۔ ای لئے معرک ایک فرعون نے سے ۔ داہری پہلے الیے دربار ایول کو کہا تھا" اناد بکم الاعلی " یعنی موک کا خداکون ہے؟ تہارا ایدا خداتو میں ہول "کلد اندول کے ملک میں نمرود بابل کی پرسش کے لیے بیکل فیت سے اندا قداتو میں ہول "کلد اندول کے ملک میں نمرود بابل کی پرسش کے لیے بیکل فیت سے ، ہندوستان کے راجہ دیوتاؤں کے اوتار بن کر ذمین پراتر تے تھے، دوماکا پوپ خدا کے فرزند کا جانشیں تھا اوراس کا آستانہ قدس ہجدہ گاہ طوک وسلاطین۔

روم کے قیصرادرفارس کے کسری گو دیوتا نہ تھے، کیل فطرت بشریب منزہ اور مرتبدانسانیہ سے بلندر ہستی تھے، جن کے سامنے بیٹھناممنوع، جن کے سامنے ابتدائے کلام مرتبدانسانیہ سے بلندر ہستی تھے، جن کے سامنے بیٹھناممنوع، جن کے سامنے ابتدائے کلام گناہ، جن کا نام لیٹا سوواد ب اور جن کی شان میں ادفی سااعتراض بھی موجب قتل تھا۔ بیت المال ملکی سامان مصرف، رعایائے ملک غلامان در گرشا ہنشاہی تھے۔

ونیاای تعبد وغلامی اور ذات وتحقیر میں تھی کہ براحمر کے سواحل پر یکتانی سرزمین میں ایک دور فی بادشاہ 'کاظہور ہوا، جس نے اپنے بجزاند زور و توانائی سے تیمروکسری کی خیادیں بلادیں، تعبد وغلامی کی حقت الث و نے ، بابائے رومت الکبری کے ایوان قدس کی بنیادیں بلادیں، تعبد وغلامی کی زنجریں اس کی ششیر غیر آئی کی ایک ضرب سے کٹ کر تحق کر سے کئرے ہو گئیں اور استقلال فائنشی ذات و فکر، جریب خیال و رائے ، شرف واحر ام نفس، مساوات حقوق اور ابطال شاہشی کی روشی دنیائے قدیم سے میں کرتمام دنیا میں بھیل گئی۔ شابان عالم مرتب قد وسیت و محصومیت سے گر کر عام سے انگل کرتمام دنیا میں بھیل گئی۔ شابان عالم مرتب قد وسیت و محصومیت سے گر کر عام سے انسانی پرآ گئے اور عام انسان سطح غلامی وجیوا نیت سے بلند ہو کر معروبائل کے دیوتا وی اور دوم وابران کے قیمر و کسری کے پہلو ہہ پہلو کھڑ ہے ہو گئاور بھول کون (مشہور مورث):

" قوائے مل وزیدہ ولی جوصومعوں اور خانقا ہوں میں پڑی سوتی تھی بھسکر تجازی آ واز دیل سے چونک پڑی اور اسلام کی اس تی سوسائی کا ہر ممبر حسب استعداد فطرت وحوصلا اینے اینے مرتبے پر بہنے کیا"

می جواند توت و توانائی کیاشی؟ جلال روحانی سے جری بوئی ایک و ازشی ، جو او بیس کی پہاڑی سے بلند بوئی اور جس سے گنبد عالم کا گوشہ گوشہ گون اُتھا، کرا سے اللی عالم!

قعالُو اللی تحلِیمة مسور آء بیننا و بینگم الا نعبد الا الله و کا الله و کا فیشرک به منینا و لا بیننا و بینگم الا نعبد الله (۱۳:۳)

تشرک به منینا و لا بین خدا بعضا اربا الله من شون الله (۱۳:۳)

آوایک بات جواصولا وعقلا بم بی شون علیہ ہے، اس کو عمل بھی شام کی بین خدا کے سواکسی کی پرستش دریں ، شاس کی خدائی بیس کی کوشر یک خبرا میں اور ند ہم خدا کے سواکسی کی پرستش دریں ، شاس کی خدائی بیس کی کوشر یک خبرا میں اور ند ہم خدا کے سواکسی کی پرستش در میں ، شاس کی خدائی بیس کی کوشر یک خبرا میں اور ند ہم خدا کے سواکسی کی پرستش در میں ، شاس کی خدائی بیس کی کوشر یک خبرا میں اور ند ہم خدا

اس ایک آ واز سے انسانی جہاری والوہیت کے بت سرگوں ہو کر گر پڑے۔ شہنشا ہوں کارز اسرار اور عجیب الخواص طلعم تو ث عمیاء بادشاہ ، خادم رعایا، بیت المال ، خزینہ

عمومی اور تمام انسان مساوی الرتبه قرار پا گئے۔ عرب کے بادشاہ نے ندا پے لئے قصر وابوان تیار کرایا، ندقاقم و دیبا کے فرش بچھائے، ندسونے چاندی کی کرسیوں سے در بار سجایا اور نداس نے اپنی جستی کوانسانیت سے مافوق بتایا، بلکے علی الاعلان کہددیا:

> إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِثْلُكُمُ مِن مِح تَمَارى بَى طرح ايك آدى بول ـ

میرتوعرب بیابر کا حال تھا۔ خودعرب کا حال کیا تھا؟ اطراف عرب یمن ایمامہ مسان، جرون کرب یمن ایمامہ مسان، جرون کی بیان بیل روم وفارس کے ماتحت جوریاتیں تھیں، ووقو مرتا پا روم واریات کے ماتحت جوریاتیں تھیں، ووقو مرتا پا روم واریات کے دیگ میں رنگ ہوئی تھیں کیا وصط عرب کی بھی حالت بھی کہ اسلام سے بہلے وو بالکل بہتلائے فوضویت تھا۔ جس طرح قبیلے قبیلے کا خدا لگ تھا، ای طرح بر برقبیلے کا شخ بھی الکل بہتلائ فوضویت تھا۔ جس طرح قبیلے قبیلے کا خدا لگ تھا، ای طرح بر برقبیلے کا شخ بھی اور جر الگ تھا، آپس کی جنگ وجدال اور حرب وقبال نے تمام ملک کو کاروار بنا رکھا تھا، بے اطمینانی و بدائنی عرب کے گوشے میں موجودتھی ،قبائل کی ایک دومرے کے مملوکات برعارت کری ، بہترین کسب معاش تھی۔ اس پرشعرائے قبائل ، فخریہ قصائد کلسے تھے اور ہر شخص دومرے کی عزت و مال کو اپنے لئے بہترین معرف قراردیتا تھا۔

غرضیکدد نیا کے اس ختک و بے آب ملک کا چید چیدانسانوں کے خون سے میراب کیا جار ہاتھا کد دفعتا سلطنت الی کاظہور ہوااور وادی کہ جس عرب کے میں سے یوے جمع کیا جار ہاتھا کہ دفعتا سلطنت الی کاظہور ہوااور وادی کہ جس عرب کے میں سے یوے جمع کے اندراس کے اس فر مان کا علان کیا حمیا کہ: اے اولاد آدم ا

الا ان دماء كم وا موالكم حرمت عليكم كحرمة يو مكم هذا، في شهركم هدا، الا كل شيء من امرالجاهلية تحت

ہوشیار ہوجاد کہ آئ جان اور مال کی حرمت قائم کی جاتی ہے، جس طرح کے آج کے روز کی اس شیر کمیں اور اس ماہ تج میں حرمت ہے۔ ہوشیار ہو کہ

قدمی موضوع و دماء الجاهلیة موضوعة وان اول دم
اضعه من دمائنادم ابن ربیعة الحارث! (الحدیث صحاح)
جابیت کی تمام با تمی آئ میرے پاؤل کے پنچ ہیں۔ایام جابیت کی خوزیزی
اورس کے انظام کے تمام واقعات آئ سے فراموش ہول سب سے پہلے ہیں خود
ایرس کے انظام کے تمام واقعات آئ سے فراموش ہول سب سے پہلے ہیں خود
ایج عم داد بھائی این دبیعہ بن حادث کا خون فراموش کرتا ہوں۔
یہا کیک آ واز تھی ، جس سے عرب کی پرشوروشر فضا میں سکوت طاری ہوگیا ،امن عام
کا ابر چھاگیا بیکومت الیمی کے اس وائی نے نفر الی شیز ادہ طے سے فر مایا تھا کہ:

دو عرب کی بے اطمیرائی ہے نہ گھراؤ۔ دہ دفت آئے گا کہ ایک بردھیا سونا اچھالتی ہوئی عرب کے ایک کوشے سے دو سرے کوشے میں نکل جائے گی اور کوئی اس سے تعرض نہ کرے گا'' یہی دہ دفت آگیا کہ بردھیا سونا اچھالتی ہوئی ایک کوشے سے دوسرے کوشے میں نکل گئی اور کمی نے اس سے تعرض نہ کیا

#### تأسيس اصلاحات حكومت

اس سلسلہ میں یہ بجیب بات ہے کہ اسلام نے حکومت اسلامی کا جونظام قرار دیا، وہ
ایک ایسی چیزتمی ، جواس کے گرووٹیش کے نظامات حکومت میں کہیں بھی موجود نہ تھی۔اس
نے ایک یا قاعدہ قانونی وجمہوری حکومت کی بنیادڈ الی۔حقوق عامہ کی تشریح تعیین کی،
تعزیرات حدود و جرائم کے مناصب قائم کئے۔مالی، ملکی اورانظامی قوانین وضع کے ،عدل
وانساف کی تعلیم دی، قانونی تسامح واسٹنائے ضعی کی ممانعت کی شخصی حکومت و ذاتی امتیاز کو

می جمل بیانات بین جن کی تنعیل واثبات کے لئے موجودہ اصول جمہوریت وعمومیت کی بنایر منتعددمیا حث مطرک نے جامئیں۔

نظام جمهوريت

مشوره سے انجام یا تیں۔

ایک بہتر ہے بہتر حکومت کے تخیل کے لوازم کیا جیں؟ اس کے جواب میں ہمارا موجودہ سیا کالٹر بچر ان دفعات ہے بہتر کوئی شے نہیں چیٹی کرسکتاء جوانقلاب فرانس کے شدا کدومصائب کے بعدا تھارہ میں صدی علی مرتب ہوئے اور جن بر آج جمہوری حکومتوں کا ممل ہے۔ بعنی:

ا حکومت جمہور کی ملک ہے، وہ ذاتی یا خاندانی ملک تبیں۔ ۲۔ تمام اہل ملک ہر تم کے حقوق وقانون میں مساوی ہیں۔ ۳۔ رئیس ملک (پریسیڈنٹ) جس کواسلام کی اصطلاح میں لیام یا خلیفہ کہتے ہیں، اس کا تقر دملک کے انتخاب واختیار عام ہے ہواوراس کو دیگر باشندگان ملک پرکوئی ترجیح نہ ہو۔ ۲۔ تمام معاملات کمی اور امور انتظامی وقانونی ملک کے اہل الرائے اشخاص کے

۵۔ بیت المال یا فرانہ کلی عام ملک کی ملکیت ہو۔ رئیس کو بغیر مشورہ ملک واال حل وعقد کے اس برتصرف کا کوئی حق شہو۔

حکومت جمہور کی ملک ہے، وہ ذاتی یا خاندائی ملک جبیں
یہ بحث در حقیقت ذبرہ مباحث اور خلام یہ جبیوریت ہور آئیدہ کی تمام بحثیں
در حقیقت ای اصل کی فروع اور متعلقات ہیں۔اس دعویٰ کے اثبات کے لئے کہ ''اسلام
میں حکومت جمہور کی ملک ہے اور کمی خاص شخص کی ذاتی یا خاندائی ملک خبیں ''بہترین دلیل خودای کی زبان ہے۔قرآن بجیدکا ہے مجمع جرخص کو معلوم ہے:

وَشَاوِرٌ هُمْ فِی اَلامْرِ (۳:۳۵) امور<sup>ع</sup> مکومت شمالے کی!مسلمانوں سے متورہ سے لیا کرو۔

دومرى جد حكومت اسلاميك مدح ش ارشادفر ايا: وَأُمُرُهُمُ شُورِی بَیْنَهُمُ (۳۲:۳۲) ان کی مکومت ایمی مشوره سے ہے۔

ان دونول آ تول مل سے جمل آیت می عکومت کے لئے شورہ عام کا علم دیا كياب، اور دومرى آيت ش اس عم كالعيل كي تقديق كي كي الن دونون آيون = چند بالس طاير مولى بن

ا حكومت اسلاميد يس مثورة عام شرط --

٢- حكومت كى اضافت عام مسلمانوں كى طرف كى تى ہے، جس سے يقى طور ير ثابت ہوتا ہے کہ حکومت اسلامیدی کی ذاتی ملک بیس بلد جمیوراسلام کی ملک ہے سرتيرى بات ان سے بيٹا بت ہوتی ہے کے مسلمانوں کے دوراول میں ای پھل تقاء كيونكه بغيرتاري سے مدلئے ہوئے خودقر آن ہم كوبتلاتاہے كه ان كى حكومت يا ہى

قرآن مجد کی ان آیات می ہم کوائے دوے کے اثبات کے لئے کی دومری ولیل کی احتیاج نبیس لیکن واقعات کے سلسلہ ترتیب اور اعداے اسلام کی تیکیت کے لئے بم كوچندد يكرواقعات كالجي اضافه كرناب سياس كالمي رخ اورزياده واستح موجائ ا-آ تخضرت ملى الدعلية والم في اور خلقا وواشدين في اينا جانشين كى عزيز ما است 

۴ ـ تمام معالمات مشروری میں آ تخترت صلی الله عنبوسلم اور خلفائے راشدین مهاجرين وانساري خصوصاً اورعام ملمانول على مشوره ليت تقد المصنفا كالقررعمو أمثوره عام عدونا تعا-

٣- بيت المال عام منمانوں كائن تھا۔ بھی ذاتی طور پر اس كومرف من بيس لايا مياادرای لئے اس كانام "بيت مال السلمين" تھا۔

حالاتكدا كراملام تضى حكومت كى بنيادر كمثا تو ضرور تفاكدامور غدكوره ، بالكليه حكومت اسلاميه بشل مفقودة ويتي \_\_\_

النرش آیات مذکورہ کے علاوہ ظفاء کا عام جمع میں آتاب، آزادی و حریت کے ماتھان کا المن الرائے اورار باب مل وعد ماتھان کا المن الرائے اورار باب مل وعد ساتھان کا دکام وا کالی کا انتقادہ امور مجہ میں ظفاء کا المن الرائے اورار باب مل وعد سے استفارہ ، بیت المال کی تحقی حرمت اوراس کا" فزید عمومیہ" ہونا، اس امر کا محکم ترین شوت ہے کہ اسلام میں عکومت ، جمہور ملک کی طاقت کا نام ہے، وہ کوئی تحقی استبداد نہیں۔
ثمام المل ملک مراتب تقوق، قالون ، اورقواعد مملکت میں مساوی بیں درحقیقت یہ اسلام کی واضی ترین خصوصیت ہے کہ اسکی نظر میں آتا اور غلام ، معزز ورحقیز، جھوٹا اور بڑا، امیر اورفقیز، مب برابر بیں مہیب و بلال جوآزاد شدہ غلام تے ، اور تقیر، جیوٹا اور بڑا، امیر اورفقیز، مب برابر بیں مہیب و بلال جوآزاد شدہ غلام تے ، مردار ان قریش کے بیلو یہ بیلو ان کا نام ہے۔ اسلام کے ماضے مرف ایک بی جن جن مرف ایک بی جن سے انسانوں کے باہمی رہ جم میں الله انتقائم رہ جم میں ا

تم ش زیاده مزز وی ہے جوزیادہ تی ہے۔ رسول الدملی افد علیوسلم نے صرف ایک فقرے میں سرات کی تفریق کردی: الاک منافقہ میں منافقہ میں میں میں است کی تفریق کردی:

الکوم اللتقوی (توملی باب مفاعوق) پزرگ ادر پژائی بمرف توکی دسی مل ہے۔

ليس لاحد على احد فضل الابلين و تقوى رمشكوة باب مفاخرة) الكركودمر يرفنيات في اورتوى كروااوركولى وريخ وفنيات السيد

الناس کلهم بنو ادم، و ادم من تواب (مشکوة باب مفاخرة)

تام اتبان آدم کادلادی اور آدم کی سے بنا تھا، یس سب آئی شی بایریں سراوات قانونی کی اصلی تصویر صرف اسلام کے عرف بی یس بل کتی ہے۔ قانون اسلام کی نگاہ میں حاکم وکوم اور امام وعامر تاس یک بال ہیں ۔ کیا اسلام سے پہلے یمکن تھا کہ با دشاہ اپنی رعایا کے مقابلہ میں ایک معمولی آدی کی طرح عدالت میں حاضر ہو؟ حضرت عمر حظا اور ابی این کعب حظا ہے محاملہ کی تعبت نزاع ہوئی ۔ قید بن ثابت عظامہ کے اس محل کی تعب کوئی آدی کی طرح عدالت میں حاضر ہو؟ حضرت عمر حظامہ معاملہ کی تعب تزاع ہوئی ۔ قید بن ثابت عظامہ کے اس محل کے آئی اس مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت عمر حظامہ جب ان کے پاس محل کو آئیوں نے تعظیم کے لئے جگہ خال کر دی ۔ دھزت عمر حظامہ نے قر مایا: این ثابت حظامہ ایر پہلی ہے انسانی ہے ہے تم نے اس مقدمہ میں گئی کے کرا یہ جائے گئی مقدمہ مقدمے میں گئی کے کرا یہ جائے گئی مقدمہ میں گئی کے کہ کرا یہ جائے گئی مقدمہ میں گئی کے کہ کرا یہ جائے گئی کے اس مقدمہ میں گئی کے کرا یہ جائے گئی کے اس کو تو انہوں کے تعلق کے اس مقدمہ میں گئی کے کرا یہ جائے گئی کے اس مقدمہ میں گئی کے کرا یہ جائے گئی کے اس مقدمہ میں گئی کے کہ کرا یہ جائے گئی کے اس کا خواج کی کرا یہ جائے گئی کے کرا یہ جائے گئی کی کرا یہ جائے گئی کے اس کا کہ کا کرا یہ جائے گئی کی کرا یہ جائے گئی کے کہ کرا یہ جائے گئی کے کرا یہ جائے گئی کے کرا یہ جائے گئی کے کرا یہ جائے گئی کو کرا یہ جائے گئی کرا یہ جائے گئی کے کرا یہ جائے گئی کے کرا یہ جائے گئی کی کرا یہ جائے گئی کے کرا یہ جائے گئی کے کرا یہ جائے گئی کرا یہ جائے گئی کرا یہ جائے گئی کے کرا یہ جائے گئی کرا یہ جائے گئی کی کرا یہ جائے گئی کے کرا یہ جائے گئی کی کرا یہ جائے گئی کر ان کر جائے گئی کر کرا یہ جائے گئی کرا کر جائے گئی کرا یہ جائے گئی کر کر کر کر کر

ای طرح حضرت امیر معالی مقدمه می دعاعلیدین کرآئے آوان کو در کی کے برابر کو را سے اوال کو در کی کے برابر کو را اور اعتدافرید)

عبد عباسيد مين حكومت اسلامي كي خصوصيات بهت كم باتى تحيل، ليكن چرجي جب مريند كے قليوں نے دوش بدوش مردو اور القصائي ويون كيا، تو خليفہ كون باان قليوں كے دوش بدوش اصلى كے مراحة تايزا مون كور بار ميں اسكے بينے عباس پرا كي بردهيائے تائش كى اور شهراده عباس كو برمردد بار برده بيا كے سامنے كرئے مورا بينے مقدمه كى عاصت كرئى براى الله عليه وسلم في الون اسلامي ميں قريب وجيد كا جي كوئى احتياز نيس آئخ ضرت ملى الله عليه وسلم في

عن عبائدة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا حددو الله على القريب و البعيد، ولا تاخذ كم في الله لومة لائم (ابن ماجه كتاب الحدود)

خدا کے صدور مینی خدا کے مقرر کردہ قوانین وآئین دور وقریب، رشتہ دار وغدا کے صدور میں تم ملامت وغیر رشتہ دار سب پر مکسال جاری کرواور خدا کے معاملہ میں تم ملامت کی پروانہ کرو۔

جبله بن البهم الغساني

جبلہ بن اسم غسانی ایک عیسائی شاہزادے نے عہد فاروتی میں اسلام قبول کیا تھا طواف کعبہ کے موقع پر اس کی جا در کا ایک گوشدا یک شخص کے پاؤں کے بیچے آگیا۔ جبلہ نے اس کے مند پرایک تھیٹر کھینچ مارا۔ اس نے بھی برابر کا جواب دیا۔ جبلہ غصہ سے بیتاب ہو گیا اور حضرت عمر کے پاس آگر شکایت کی۔ آپ نے س کر کہا کرتم نے جبیبا کیا تھا، و لی بی اس کی مزاہمی یا لی۔ اس نے کہا:

"مارے ساتھ کوئی گتاخی کرے تواس کی سزائل ہے" محر حصرت عمر رمنی اللہ عند نے فرمایا:

" ہاں، جاہلیت میں ایسا ہی تھا ،لیکن اسلام نے شریف و ذلیل اور پست اہلندکوا یک کردیا"

جبلهاس ضدمیں پھرعیسائی ہو گیااورروم بھاگ کیا،لیکن خلیفنداسلام نے مساوات اسلامی کی قانون فکنی کواروندی ۔

خودا تخضرت صلى الله عليه وسلم كااسوة حسنه

مساوات قانونی کوچیوز کراسلام کی عام طرز مساوات برغور کرناچاہے آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے عام ملی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلم انوں کے آتا اور مردار تنے، تاہم آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلم انوں سے اینے کے گوئی زیادہ امتیاز نہیں جاہا۔

ایک سفر میں کھاٹا رکائے کے لئے صحابہ رضوان اللہ اجھین نے کام تقسیم کر لئے ، تو جنگل ہے کرنے یاں لانے کی خدمت سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وہلم نے خودا ہے فرمہ لیا اللہ علیہ وہلم مے خودا ہے فرمہ اللہ عندوس برس خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وہلم میں رہے لیکن الن کا بیان معزے اس وضی اللہ عندوس برس خدمت آپ کی کی ،اس سے زیادہ آپ ملی اللہ علیہ وہلم نے میری کی ۔مساوات کا بی عالم تھا کہ:

ما قال لي في شئي لما فعلت

لین تکمانکام لیا یا جمز کی دیناتو بردی بات ہے، بھی آپ نے اتنا بھی نہا کہ فلاں کام بول سے بول کیوں کیا؟

غلام اورآ قا

ایک می بی نے اپنے غلام کو ماراتو آپ ملی الشعلیہ وسلم نے فر مایا:

در جمعارے بھائی ہیں، جن کوخدانے محمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ جوخود کھاؤوہ ال
کوکھلاؤ، جوخود پینو، وہ ال کو بہناؤ"

اسلام نے نہایت شدت کے ساتھ اس سے روکا کہ کوئی انسان کی دوسر سے انسان کو ،خواہ وہ کیسا ہی اور" ہا ندی" کے ، کیونکہ سب خواہ وہ کیسا ہی او ٹی درجہ کا کیوں نہ سمجھا جاتا ہو،" غلام" اور" ہا ندی " کے ، کیونکہ سب خدائی سے غلام جیں ۔ اس طرح غلاموں کوفر مایا کہ اسپے مربیوں کو آتا نہ میں کہ مساوات اسلامی بیں اس سے فرق آتا ہے۔

ایک بارایک محالی نے آنخضرت ملی الله علیه وسلم کوان الفاظ سے خطاب کیا کہ اے اسے آئے اسے مالی کیا کہ اسے آئے اسک آتا ہے من آری ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: "مجھ کوآتا قائد ہو۔ آقاتو ایک ہے، یعنی خدا"

## صحابه كاطرزتمل

خلفائے داشدین جوتعلیم اسلامی کے ذیدہ پیکر تھے،ان کا بھی بمیشہ بہی طرزعمل رہا۔ حضرت عررض اللہ عنداوران کا غلام سفر بیت المقدی میں باری باری سے سوار ہوتے سے سیت المقدی کے جب قریب بہنچ تو غلام کی باری تھی۔غلام نے عرض کیا کہ آ ب سوار ہول کے شہر فزد یک آ گیا۔ آ ب نے نہ مانا اور آخر خلیفہ اسلام بیت المقدی میں اس طرح داخل ہوا کہ اس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہارتھی اور اونٹ پراس کا غلام سوارتھا! حالانکہ بیہ واقع ہوا کہ اس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہارتھی اور اونٹ پراس کا غلام سوارتھا! حالانکہ بیہ وقت تھا، جب کہ تمام شہر خلیفہ اسلام کی شان وعظمت کا تماشاد کیھنے کے لئے امنڈ آیا تھا۔ بیواقعہ شہور ہے۔تفصیل کی ضرورت نہیں۔

واقعہ اجنا دین میں رومی سیدسالار نے ایک جاسوں مسلمانوں کے دریافت حال کے ایک جاسوں مسلمانوں کے دریافت حال کے لئے معسکر اسلام میں بھیجا۔ جاسوں اسلام کے ان سیخ تموثوں کود کھے کر جب واپس آیا، تورومی سیدسالارے ایک تخیر کے عالم میں بول اٹھا:

هم بالليل رهبان و بالنهار فرسان . لوسرق ابن ملكهم قطعوه . واذا زنى رجموه

بیلوگ دانون کواستفراق عبادت میں داہب ہوتے ہیں کر دن کوشہوار۔ اگر ان کا شاہزادہ بھی چوری کرے توہاتھ کا ف ڈالیں اور اگر زنا کرے تواسے بھی دہم کریں۔ خصائص مسلم کی بیاصلی تصویر تھی!

مساوات قانونی کی ایک مثال وحید

تبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری میں ماخوذ ہوئی۔قریش نے رسول ملی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر ایش ملی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر سنے کے لئے حضرت اسامدرضی اللہ عند کوآ مادہ کیا، جن کوآ ب ملی اللہ علیہ

وسلم بہت عزیز رکھتے تھے۔ لیکن جب اس واقعہ کے متعلق اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلی سے سفارش کی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا:

انما اهلک الذین قبلکم انهم کانوا اذا سرق فیهم الشریف، ترکوه و اذ اسرق فیهم الشریف، ترکوه و اذ اسرق فیهم الوضیع، اقاموا علیه الحدود . ایم الله ، لوان فاطمة بنت محمد اسرقت لقطعت یدها (بخاری الشفاعة فی الحدود) الداوراتم سے بہلے قویس اس لیے ہلاک گئیں کہ جبان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا (چوری کا ذکر صرف خصوصیت واقعہ کی بنا پر ہورنداس سے مراوعام جرائم میں) تو لوگ اس کوچور و سے تھے، پر جب کوئی عام آدمی چوری کرتا تو اس کو باتھ مراوی سے المراح سے المراح کی باتھ کوئی تو اس کے باتھ مراوی کے باتھ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے باتھ مراوی کے اس کے باتھ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے باتھ مراوی کے مراح سے باتھ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے باتھ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے باتھ بھی ضرور کا نے جاتے ہے۔

یہ ہے اسلام کی فر مانروائی کی اصلی تضویر اور یہ ہے وہ مساوات کی حقیق تعلیم ،جس کے ساتھ اعمال نبوت کا اسوہ حدید بھی پیش کر دیا گیا تھا۔ یہ بچ ہے کہ انقلاب فرانس نے پورپ کو استبداو و تسلط اور امتیاز افر او سے نجات دلائی اور اس نے معلوم کیا کہ جرانسان بلحاظ انسان ہونے کے انسان ہے ،اگر چہوہ سر پر تاج اور ہاتھ جس عصائے حکومت رکھتا ہو۔

انسان ہونے کے انسان ہے ،اگر چہوہ سر پر تاج اور ہاتھ جس عصائے حکومت رکھتا ہو۔
لیکن ہاایں ہمہ آج بھی ،جبکہ تمام پورپ سے شخصی فرمانروائی کا جنازہ اٹھ چکا ہے ، جبکہ تاثون کی عزت سب سے بالاتر بھی جاتی ہے ، جبکہ مساوات و آزادی کے غلغلوں سے اس کا گوشہ گوئے دیا ہے ایک نظیر بھی ایسی چیش کی جا گئی ہے ، جس جس شی فرمانروائے و قت کا گوشہ گوئے دیا ہے ایک نظیر بھی ایسی چیش کی جا گئی ہے ، جس میں فرمانروائے و قت نے ایسے صاف اور سے لفظوں میں مساوات انسانی کا اعلان کیا ہواور خود اپنے او پر اس کا موند پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو؟

انگلتان میں بادشاہ قانون کا تالی بیان کیا جاتا ہے اور امریکہ وفرانس میں پر سیرنٹ ایک عارضی مشورہ فرمائے حکومت سے زیادہ نہیں الکر واقعات

ونظائر کے جمع کرنے پر متوجہ ہوں تو صدیا واقعات بیش کے جاسکتے ہیں، جن سے تابت ہوتا ہے کہ قانون نے اس دور مدنیدوآ زادی میں بھی اعلی واوئی اور بادشاہ ورعایا کا دیدائی فرق قائم رکھا ہے، جیسا کہ ہمدوستان میں (منو) کے زیانے میں تھا یا دور مظلم کی ان انسانی پرستی ہوں کے عہد میں، جس کو آج تاریخ لعنت ونقرین کے ساتھ یا دکرتی ہے!

ہم کو بورپ کی ان عدائتوں کا نبتان دو، جہاں بادشاہ وفت ایک معمولی فرور عایا کے دوسے کی جوابد ہی کے لئے آ کر کھڑا ہو، کیونکہ ہم نہ صرف مدینے کی اس سادہ عدالت کدؤ مسجد ہی بین، بلکدوشتی اور بغداد کے پرشوکت عدالت خانوں میں بھی ایسا ہی و کھے رہے ہیں۔ ہم کو وہ قانون بتا اوجی نے چوری کی سزاسیای کے لاکے کی طرح بادش و کی لاک کو بین میں میں ہو ہاری کو بین میں ہو ہاری کو بین میں ہو ہاری کو اعلان ہم پڑھ دہے ہیں، جو بادشاہ توں کو منانے کے لئے آیا تھا۔

کیا آئے بھی قانون مملآ اوئی واعلی میں تمیز نہیں کرتا؟ کیا کل کی بات نہیں ہے کہ
انگستان میں ایک مدی کے جواب میں پارلیمنٹ نے اعلان کردیا تھا کہ بادشاہ عدالت میں
حاضر نہیں ہوسکتا؟ اور تہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ عدالت اس کے نام من کر سکتی ہے؟ بیاعلان بنی
خبیس ہے بلکہ قانون ہے، کیونکہ قانون نے باایس ہمہادعاء مساوات، بادشاہ کو عدالت کی
حاضری ہے بری اور مشتی کردیا ہے۔

صدیوں کی جدوجید کے بعد ونیا کا آج حاصل حریت اس سے زیادہ بیس، پھر وہ ووت کیس مقدی وکتر م اور وہ موید من اللہ ہاتھ کیسا عظیم وجلیل تھا، جس نے چھٹی مدی کی تاریخی مقدی وکتر م اور وہ موید من اللہ ہاتھ کیسا عظیم وجلیل تھا، جس نے چھٹی مدی کی تاریخی میں تریت ومساوات انسانی کا چراغ روش کیا اور اعلان کر دیا کہ:

لو ان فاطمة بنت محمد مرقت - لقطعت يدها صلى الله عليه و على اله وصحيه وسلم!

ظیفہ اول کا اعلان اور مساوات کا تیل عمومی معرب ویل کا اعلان اور مساوات کا تیل عمومی معرب ویل معرب ایس کے حسب ویل

فقرك يزحو

و ان اقر تلکم عندی الضعیف حتی اخذله بحقه، وان اضعفکم عندی القوی ، حتی اخلعته الحق

تم میں جوتوی ہے دہ میرے زویک ضعیف ہے ، یہاں تک کہ میں اس سے آن

وصول کروں اور چونسیف ہے دہ تو ک ہے ، تا آ کہ میں اس کواس کا آن شداوا دوں۔

اس مساوات کی تعلیم نے پیروان اسلام کے قلب ود ماغ کو تریت ومساوات

کے تخیل ہے لیر بز کر دیا تھا۔ قادس کی اڑائی میں جب مغیرہ بن شعید دہنی اللہ عزایر الی سیہ

سالار کے پاس سفیر بن کر گئے اور تخت پر اس کے برابر بیٹھ گئے ، تو دریار یول نے سوہ

اوب و کھے کر تخت ہے اتار دیا تھا۔ اس پر ان کے منہ سے کس بے ساختگی کے ساتھ یہ

الفاظ نظے ہیں:

انا نحن محشر العرب لا يتعبد بعضاً بعضاً .

ہم سلماؤں بی آوا کے دورے کو طلام بحضے کا دستورٹیل ہے، یہ تہادا کیا حال ہے؟

امتداوز مانہ نے خصوصیات اسلام بہت کچے مطادیے تا ہم اس واقعہ ہے کو ن

انکار کر سکتا ہے کہ آج بھی مہذب ترین مما لک بی سیاہ وسپید تو بی اپنی عبادت

گاہوں بی ایک دوسرے کے ساتھ صف بی تبیل بیٹے سکتیں، لیکن سما جد اسلامیہ بیل

ایک اوٹی ترین مسلمان ایک امیر الامراء بلکہ شاہ افغانستان کے پیلو ہہ پہلو کھڑا ہوتا

ہاورکوئی اس کو اپنی جگہ ہے بٹائبیں سکتا کیا ان تعلیمات وواقعات کے بعد بھی کہا

با سکتا ہے کہ اسلام بی مساوات ٹیسی؟ اور اس یارے بیل وہ آج یورپ سے در س

# نظام جمهوري كالتيسراركن

المام يا خليف كاتقررا تقاب عام يه واوردومرول يرحقوق من الكوكوني ترجي ندمو ال محث كومم ووصول من بيان كرينك

ا۔ تاری شاہد ہے کہ ظفائے راشدین میں سے کی کا تقرر بحق وراشت یا باستبداد رائے نہیں موا بلكه جمع عام من مهاجرين وانساركي كثرت رائة سه (جوبمزلد اركان خاص يتع) اور عام مملمانول ك تبول سے موا (جو بمنول آنکان عام نے) جعفرت آبو بررمنی اللہ عند کا انتخاب نشست گاہ بنوساعدہ میں حضرت عمروض اللہ عند کی تحریک مباجرین وانصار کی تائد اور عامد مسلمین کی پندیدگی سے ہوا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب حضرت اپو بکر رضی اللہ عنہ کی تحریک اور مہاجرین وانصار وعامہ مسلمین کی تائید وقبول سے ہوا۔ حضرت عثان رضی الله عنه کو عبدالرحمٰن رمنی الله عنه بن عوف وغیرہ کی ایک مجلس نیا بی کے انتخاب اور عام اہل مرینہ کے مشورہ سے خلیفہ بنایا حمیا۔ اس طرح حضرت امیررمنی اللہ عنہ اہل مصروا ہل مدینہ کی تجويز وتبول سے خليفہ منتب ہوئے۔

> حضرمت عمروش الله عندف توصاف فرماويا: لا لافته الاعن مشوره ك

لینی خلافت مرف عام مشورہ سے طے ہوسکتی ہے، شریعت میں اس کے عین کا اور

واقعه كليم مل حضرت أمير رمنى الله عنداور حصرت معاويد رمنى الله عندكى معزولى ميس بھی قوم ہی کی رائے سے مدد کئی پڑی ، کواس میں امیر معاوید منی الله عند کے تائب نے مرو خدع من كام ليا تفاا درتوم كود حوكاد يناجا باتفا

## حضرت امير رضي الله عنه كى تضرت

حضرت امیر معاور پرضی الله عنه نے حضرت امیر رضی الله عنه کولکھا تھا کہتم کوخلیفہ ک نے بنایا ؟ حضرت جواب میں فرماتے ہیں:

انه به ایعنی القوم الذین با یعوا ابابکر و عمر و عثمان و علی ما با یعوهم علیه ، فلم یکن للشاهد ان یختار ، و لا للغائب ان یرد، و انسما الشوری للمها جرین و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماماً ، کان ذلک رضی، فان خرج من امرهم خارج بطعن اوبد عة ردوه الی ما خرج منه ، فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر مبیل المؤمنین. گ

جس توم نے ابو بکروشی اللہ عند ، عمر رضی اللہ عند وعثان رضی اللہ عند کی بیعت کی تھی اور
جس تر الطاپر بیعت کی تھی ، ای نے انہی شرائط پر میری بھی بیعت کی ۔ جو بحل انتخاب
میں موجود ہواس کوجی نہیں کہ اپنی رائے پر اڈار ہے اور جو غیر حاضر ہواس کوجی نہیں کہ
اپنی غیر حاضری کی بنا پر انتخاب عام کوروکر دے ۔ جی مشورہ مہاجرین وافصار کو ہے ، اگر
وہ کسی ایک شخص پر شفق الرائے ہوجا کیں اور اس کوامام مقرر کر دیں توبیان کی رضائے
عام پر دال ہے ، ہیں اگر کوئی ان کی شفق علید وائے ہے کسی طعن یا بدعت کے سب سے
عام پر دال ہے ، ہیں اگر کوئی ان کی شفق علید وائے ہے کسی طعن یا بدعت کے سب سے
علیدہ ہوتو ان پر داجب ہوگا کہ جس سے وہ علیمہ ہوااس کے قبول پر مجود کیا جائے ۔ اگر
علیمہ وہوتو ان پر داجب ہوگا کہ جس سے وہ علیمہ ہوااس کے قبول پر مجود کیا جائے ۔ اگر

حقیقت ہے کہ جناب امیر رضی اللہ عند نے ان چند فقرول میں انتخاب خلافت وجہوریت کے تمام ارکان کی بہترین تفصیل کردی ہے اور ایسی تفصیل ،جس سے بہتر تفصیل آج بھی نہیں ہوسکتی۔

### يزيد كى خلافت سے انكار

امیر معاویہ میں خطبہ پڑھااور
کہا کہ خلافت کے لئے امیر المونین بزید حسب سنت اسلام خلیفہ ہوتے ہیں، تو فورا ایک
مسلمان نے کھڑے ہو کرعلانہ کہدیا کہ جموٹے ہو۔ اسلام سے اس استبداداور وراشت کو
کیاتعات؟ یوں کہوکہ وہ شاہان روم وفارس کی طرح ہا دشاہ ہوتا ہے! بیدوا قد تمام تاریخوں ہیں
موجو داور مشہور ہے۔

ال واقعه معلوم ہوتا ہے کہ کی رئیس کا تقرراً گریشکل انتخاب نہ ہوتو وہ مسلمانوں کے نزدیک اہم اسلام نہیں ہوسکتا تھا، بلکہ قیصر و کسرائے اسلام سمجھا جاتا تھا۔ آئے خضرت سلی اللہ علیہ مشہور صدیث میں ای تئم کی حکومت کو" ملک عضوض" فرمایا ہے۔ ای لئے حضرت علیہ مشہور صدیث میں ای تئم کی حکومت کو" ملک عضوض" فرمایا ہے۔ ای لئے حضرت عمررضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت اعلان فرمادیا کہ بینے عبداللہ کا خلافت میں کوئی حصر نہیں۔

#### بنواميه

خلافت داشدہ کے بعد بنوامیہ کا دورفتن وبدعات شروع ہوتا ہے، جنہوں نے نظام عکومت اسلامی کی بنیاد میں متزلزل کردیں۔ تاہم جب انہی میں قامع بدعت ہمی السدّت، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنہ بیدا ہوئے ، تو محوصب سنت ، '' ملک عضوض' سلیمان من عبدالعزیز رضی الله عنہ بیدا ہوئے ، تو محوصب سنت ، '' ملک عضوض' سلیمان بن عبدالملک نے انہیں اپنا جائشین مقرد کردیا تھا، تاہم چونکہ ازروے شریعت اسلام کی امام کے لیے اس قدر کافی نہ تھا، اس لیے انہوں نے مجدعام میں فرمادیا:

مسلمانو! چونکہ ازروئے اسلام تمعارے انتخاب عام ہے میرالغین نہیں ہوا، اس الئے میں طلبہ نہیں ہوا، اس کے اصل الئے میں طلبہ نہیں ہول۔ تمعیں حق ہے کہ میر ہے سواکسی اور کا انتخاب کرنو۔ ان کے اصل الفاظ میہ ہے:

36

ايهالناس انى ابتليت بهذا الا مرمن غير راى منى و لا طلبة ولا مشورة من المسلمين و انى قد خلعت ما فى اعناقكم من بيعتى فا ختا روالانفسكم غيرى.

لوگوایس اٹی رائے اور خواہش اور مسلمانوں کے عام مشورہ کے بغیر امارت کے عذاب میں بتلا ہو گیا ہوں ،اس لیے میں تم کواٹی بیعت کے بار سے سبکدوش کردیتا ہوں۔اس لیے میں تم کواٹی بیعت کے بار سے سبکدوش کردیتا ہوں۔اب تم اپنی رائے میں بالکل مختار ہو۔ میر سے سواجس کوچا ہوا پناامام بنالو۔

## طريق بيعت بقيه مشوري ہے

جس طرح ارتفائے انسانی کے بعد بھی گزشتہ اعضائے اثر سے کا وجود باتی رہ گیا

ہے۔ بعینہ ای طرح کو بعد کی اسلائی حکومتوں سے خصوصیات حکومت اسلامیہ ایک ایک

کرکے رخصت ہوگئیں ، تا ہم گذشتہ طرز حکومت کے بعض اعضائے اثر بیکا وجوداب تک

باتی ہے۔ میری مراداس ہے ' بیعت' ہے۔ بیعت کے بیمٹی ہیں کہتمام افراد ملک اپنے

اپنے حکام شہر کے دربار میں جمع ہوکر بادشاہ کی حکومت تسلیم کر لینے کا اقرار کریں اور

دارالحکومت میں بھی عہدہ داران کہار مشلا وزراء مرداران فوج ، قضا ق ،امراد حکام ،اوراعیان بلد،

بادشاہ کے حضور میں آگر اعتراف حکومت و وعدہ اطاعت کریں۔ دولت امویہ دولت عباسیہ

اور تمام اسلامی سلطنوں میں ہمیشہ اس پھٹی رہا۔ ہمدوستان کی دولت مغلیہ کی تاریخ اس پرشاہد

ہا درتمام اسلامی سلطنوں میں ہمیشہ اس پھٹی رہا۔ ہمدوستان کی دولت مغلیہ کی تاریخ اس پرشاہد

فقبها ومتكلمين

فقہا و منظمین اسلام نے امامت و عکومت کی جوشرطیں قر اردی ہیں ،ان سے بھی مسئلہ اسخاب امام میرد قتی بردتی ہے ، کوانھوں نے جو پیجھ کھاہے دو صرف حضرت ابو بحر رسی اللہ عند و مرضی اللہ عند کے طریق اسخاب کواصول قر اردیکر لکھا ہے، تا ہم اسخاب اور شوری کو اللہ عند و مرضی اللہ عند کے طریق اسخاب کواصول قر اردیکر لکھا ہے، تا ہم اسخاب اور شوری کو

اصول اسلامی تنگیم کرتے ہیں۔ تاضی ''ماور دی'' التوفی ۲۰۰۵ء لکھتے ہیں:

الامامة تنعقد بوجهين: احدهما باختيار اهل الحل والعقد، والثاني بعهد الامام من قبل في

خلافت چد طریقوں سے منعقد ہوتی ہے: ایک ملک کے اہل الرائے اشخاص کے اللہ الرائے اشخاص کے اللہ الرائے اشخاص کے التخاب سے دوسر سے اس سے کہ امام سابق خود کی کانام متعین کردے۔ علامہ ''نقتازانی''شرح مقاصد میں لکھتے ہیں:

و تنعقد الامامة بطرق: احدهما بيعة اهل الحل والعقد من العلماء والرؤماؤ وجوه الناس (بحث امامت)

خلافت چندطریقوں سے منعقد ہوتی ہے: ایک بیار معززین توم ،رو سااور علماء وغیرہ الل الرائے اشخاص بیعت کریں۔

سیدسند اور قاضی عضدالدین مواقف وشرح مواقف میں جوعقا کد اہل سنت کی موثن ترین تصنیف ہے لکھتے ہیں:

و انها (الامامة) تثبت بالنص من الرسول و من الامام السابق بالاجماع و تثبت ايضاً ببيعة اهل الحل و العقد عند اهل السنته و الجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية على

فلانت، رسول اور امام سابق کی تعیین سے اجماعاً اور الل علی وعقد ملک کی بیعت سے
منعقدہ وتی ہے، الل منت وجماعت بمعز لداور مسالحسین زید بید کے زد کیا ایسانی ہے۔
دوسری جگدای کتاب میں فدکور ہے:

ولامة خلع الامام و عزله بسبب يو جب مثل ان يوجد منه مايوجد منه مايوجبه اختلال احوال المسلمين و انتكاس امورالدين كما كان لهم نصبه واقامة لانتظامها و اعلائها والهادى

خلعه الى الفتنه احتمل ادنى المضرتين ك

قوم کوئی عاصل ہے کہ کی سبب سے فلیفہ کو معزول کراد ہے۔ مثلاً اس سبب سے کہ مسلمانوں کے حالات اورامور دین کے انتظامات وقد ابیراس کے باعث خلل پذیر بوجا تیں، جس طرح کراس کو فلیفے کے تقرروا تخاب کا حق اموراسلامیہ کے انتظام و ترق کے لیے تھا، ای طرح معزولی کا بھی ہے اور اس کی معزولی سے فتند پر پا ہوتو پھر معزولی اور خلل احوال مسلمین ، ان دونوں میں سے جس کا ضرر کم ہو، اس کو پرداشت کرایا جائے گا۔

عام کتب عقا کدموجوده اورنظام حکومت اسلامید بیموقعنیس کدان تصریحات منظمین واصحاب عقا کدکی نسبت زیاده بحث کی جائے، تاہم چنداشارات ضروری ہیں:

ا۔ کتب کلام وعقا کدیں اصل اصول شوری واجهاع امت واجناب امام وعدم تشخص وقین شخص وقین شخص کومت اسلامیدی تشخص وقین شخص کومت اسلامیدی تجیر ندتها بلکدزیاد و ترفیقاند بحث وجدل اور خلافت راشده کا اثبات ، تا ہم اصول مشوره وجمہوریت کے اکثر مباحث اس کے شمن میں آگئے۔

لین اس میں شک نیس کہ جس اہمیت ووسعت کے ساتھ اس مسئے کو کتب عقا کم وکام بل جمع مدونات اسلامیہ میں ہونا جا ہے تھا اور آیک ایسے اصولی اور بنیادی مسئلے کے اللے جس توجہ واعتما کی ضرورت تھی ،اگر اس کو پیش نظر رکھے ، تو نہایت درد وافسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو بچو کھا گیا وہ کائی نہیں اور جس نظر اہمیت کا وہ مستق تھا ،اس نظر سے عام طور پر انتما سفار واساطین توم نے اسے ندد یکھا۔

ليكن اس اغماض سي تفس مسئله كى ايميت كى تضعيف مجيح شديوكى، بلكه دراصل بيد

عالت بھی مثل اور بہت ی عالتوں کے بتیجہ ہے بی امید کاس تسلط اور اعاط متبدہ کا بہت کے اثر ہے ہمارے برفن کالٹریج متاثر ہوا اور برقتی ہے عقا کدوکلام کے تو بہت ہے گوشے ہیں، جن ہے اس کی صدائے بازگشت آ ج تک آ رہی ہے۔ بی امید کی سب ہے بہلی برعت اور اسلام وسلمین پر ان کا اولین ظلم بی تفاکہ دُظام حکومت اسلامیہ کا تختہ بکسر المث دیا اور خلافت راشدہ جمہوریہ میجود کی جگہ متبدہ ملک عضوض کی بنیاد ڈالی۔ یہ انقلاب بہت شدید تفااور بہت مشکل تفاکہ ملک کو اس پر راضی کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ جمین بھی موجود شے اور خلافت راشدہ کے واقعات بچے بچے کی زبان پر تنے ، اس لئے اس احساس موجود شے اور خلافت راشدہ کے واقعات بچے بچے کی زبان پر تنے ، اس لئے اس احساس موجود شے اور خلافت راشدہ کے واقعات بیا گیا اور جس نے قوت حق ومعروف سے زبان کی کومٹانے کے لئے کو ارسے کام لیا گیا اور جس نے قوت حق ومعروف سے زبان کی کومٹانے کے لئے کو ارسے کام لیا گیا اور جس نے قوت حق ومعروف سے زبان کی کورلی ، اس کو زور شمشیر وجم جو تی کرایا گیا۔ رفتہ احساس معقلب اور خیالات پلئے کے اور حقیقت روز پر وزمستورو مجوب ہوتی گئی۔

ان کے بعد بی عہاس آئے۔اس میدان میں یہ بھی ان کے دوئل بدوئل ہے۔
تصنیف دتالیف اور تدوین علوم اسلامیہ کاعروج ہوا تو وہ اٹر بخفی موجود تھا اور کام کررہا تھا۔ یہ جوا مام اور خلیفہ کے حق خلافت کے لیفت و معصیت کو بھی معزبیں بچھتے ، تو یہ کتاب وسنت کا اثر تو نہیں ہوسکتا جو "و اجعلنا من المتقین اماما" کی وعا تلقین کرتا ہے؟ پھراگر پر پیداور ولید کی خلافت کی صحت منوانا اس سے مقصود نہ تھا تو اور کیا تھا؟

ان تقریحات میں تم دیکھتے ہو کہ انتخاب فلیفہ کے لئے انتخاب عام دمشورہ اال حل وعقد کے ماتھ فلیفہ ما ہی تحضرت کے ماتھ فلیفہ ما ہی گئیسے ہو کہ ایک شکل مجیح قرار دیا ہے۔ دراصل اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عمر رضی اللہ تعالی عند کے انتخاب کی مثال پیش نظر ہے۔ لیکن غور سیجیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے لئے گو حضرت ابو بحرضی اللہ تعالی عند نے ترکی کے لیکن اس پر تمام ارباب حل وعقد اور عند کے لئے گو حضرت ابو بحرضی اللہ تعالی عند نے ترکی کے لیکن اس پر تمام ارباب حل وعقد اور

پھر عامہ سلمین نے بیندیدگی کا اظہار کیا ،اس لیے وہ بھی تعیین شخصی نہیں ، بلکہ بمزل کہ انتخاب عام کے تھا۔ عام کے تھا۔

اس بناپر نتیجہ میں نکلتا ہے کہ اسلام نے سوائے انتخاب عام کے اور کوئی صورت تعیین خلفا یا ولی عہدی وغیرہ کی قر ارنبیں دی ہے اور اس لئے کتب عقائد کی تقسیم وتعدوطرق نصب ایام بالکل غیرضروری ہے۔

حضرات امامیہ کوامات وظافت کے لئے اجماع امت بہیں سلیم کرتے ، تاہم ان کا ایک فرقہ (جارود بیزیدیہ) حق امامت کوآل حسن وحسین صلوق الشعلیما میں محدود قرار دینے کے باوجود بھی آل طاہرین میں سے ایک کا انتخاب حوالہ شور کی کرتا ہے۔ ان تشریحات کے بعد کون کہ سکتا ہے کہ اسلام میں جمہوریت کا جزواعظم لیعی مسئلہ انتخاب مفقود ہے؟

## دوسری بحث

مساوات محقوق ومال

یماں تک اس بحث کا کلڑا تھا، اب ہم دوسر کے گڑے پرنظر ڈالتے ہیں۔
اسلام میں خلفاء کوعزت واحترام دینی کے علاوہ حقوق انظامی و مالی میں کوئی تفوق وتر نیجی نہیں۔ تاریخ اسلام کا بیا کیے مشہور وسلم واقعہ ہے اور اس کے ثبوت کے لیے تو انز عمل کا نی ہے۔ تاہم سلسلہ بیان کے لئے چنداشارات کئے جا کیں گے:

إِنْكُ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ !!

گذشته مفات میں فاہر کیا جا چکا ہے کہ آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا عام مسلمانوں کے ساتھ طرز عمل کیما تھا؟ اور کس مساویا نہ حیثیت سے وہ تمام مسلمانوں سے ملتے تھے؟ میرت نبوی صلی اللہ علیہ واقعات میں سے ایک واقعہ بھی ایمانہیں ، جو اس میرت نبوی صلی اللہ علیہ واقعہ بھی ایمانہیں ، جو اس مساوات سے مستی ہو۔ وہ بمیشہ اوگوں میں اس قدر مل جل کر بیٹھتے تھے جیسے اس مجلس کا ایک مام میراور بمیشہ فرماتے:

" خدایا میں غریب ہول۔ جھ کوغریوں میں زندہ رکھ اورغریوں ہی کے زمرہ میں اٹھا" کھانے کے دفت آپ اس طرح جی میں طرح ایک معمولی غلام اور پھر فرط اکسار سے قرمائے:

" میں قدا کا غلام ہوں۔ ای طرح کما تا ہوں جس طرح ایک غلام کما تا ہے "اللہ اکبر!

ایهاالناس! قدولیت امر کم و لست بخیر کم . ایهاالناس انا متبع و لست بمبتدع، فان احسنت فاعینونی وان زغت فقو مونی ال

لوگو! میں تہارا ظیفہ مقرر ہوا ہوں کو میں تم ہے بہتر نہیں ہوں۔لوگو! میں چیروی کرنے والا ایس چیروی کرنے والا ہوں، کوئی تی ہات کرنے والا نہیں ہوں۔اگر میں تھیک کام کروں تو جھے مدودواورا کرمیں تی ہوجاول تو جھے سیدھا کردو!

فق شام کے بعد ایک مجلس شور کی میں ایک مسئلہ کی نسبت جب اختلاف آرا ہوا تو معزرت عمر فاروق رضی اللہ مند نے ایک طویل خطید یا۔ اس کے چند الفاظ میں ہیں:

فانسی واحد کے ولیست ارید ان تنبعوا هذا

کونکہ میں بھی تم میں سے ایک کے برابر ہول ۔۔۔۔میرا منتا بیٹیس کہ میں جو ا جا بتا ہوں اس کوتم بھی مان لو۔

"ک حدیم" کے افظ پرخور کرو! آئ کل اکثر موقعوں پر پریسیڈنٹ کی دائے دو دولوں کے برابر ہوتی ہے، یا اس کوئ ویٹو حاصل ہوتا ہے، لیکن حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے صاف کہدویا کہ کوئیں خلیفہ وقت ہوں، تاہم میرٹی دائے تمام اعضاء شور کی کی طرح مرف ایک دوٹ کا تھم رکھتی ہے۔ اس سے ذائد ہیں۔

ال سے بہلے حضرت ابو بكر رضى الله عند نے قرما ياكد:

انا متبع ولست بمبتدع

لینی اسلامی فرمانروااس سے زیادہ کوئی درجہ بیس رکھتا کہ وہ احکام کتاب وسنت کو ظاہر کر ہے اور ان کے عمل درآ مد کے لیے بمزلہ ایک مختب کے ہو۔ خود اس کوکوئی رائے وینے کاحق نہیں۔

کیاآ ج اورپ کی بہتر سے بہتر جہوریت میں کوئی اس کی نظیر اس کتے ہے؟ فتد بروا و تفکروایا اولی الالباب ا

خلیفہ وفت کے مصارف

شخص حکمرانی کاسب سے زیادہ ظالمانداور مکروہ منظریہ ہے کہ قوم اور ملک کی دولت صرف ایک فرد واحد کے آرام وقیش کا ذریعہ ہوتی ہاور جبکہ اللہ کے ہزاروں بندوں کوزندہ رہنے کے لئے بدتر سے بدتر غذا بھی میسر نہیں آتی ، تو وہ سوئے کے بخت پرلحل وجواہر کے دانوں سے کھیاتا ہے!

لیں جمہوریت میحد کا ایک نہایت اہم رکن بیہونا چاہئے کہ حصول عزوجاہ اور خرج مال و دولت کے لیے اور کوئی متاز اور مال و دولت کے لحاظ سے عام رعایا اور والٹی ملک کا درجہ ایک کردیا جائے اور کوئی متاز اور فوق العادة حق اسے حصول مال وتسلط خزینہ کا نددیا جائے۔

اگریری ہوئی۔وہ ترا کورونا چا ہے کہ اب تک اس کی برخی ختم نہیں ہوئی۔وہ تریت و مساوات کے نعرے جو شخ تدن کی نفنا کو ہمیشہ طوفانی رکھتے ہیں ،افسوس کہ ابھی اصلیت وحقیقت کے حصول کے تاج ہیں۔انسانی آزادی کا وہ فرشتہ جس کی نبیت کہا جاتا ہے کہ دانتا اس نم بروں سے زیبن پراترا، کو بہت حسین ہے ، مگر پورا کا میاب نہیں۔ "انتقال بفرانس کے پروں سے زیبن پراترا، کو بہت حسین ہے ،مگر پورا کا میاب نہیں۔ آج بھی یورپ کو تریت کا سبق لینے کی ضرورت ہے۔آج بھی وہ درس مساوات کا مختاج

ہے۔ آئ جی اے مضطرب ہونا چاہئے تا کہ نوع انسانی کے احترام کے معے کول کرے اور خدا کے یہ کا کرے اور خدا کے یہ کی اس کے معے کول کرے اور خدا کے یک میں اور ہم درجہ بندوں کو تفریق واقعیاز دبنوی کی لعنت سے چھوڑانے کی معرفت حاصل کرے۔

یہ سب کی طرح آئ کی روشی
میں بھی اس کا بحق ہے۔ کیونکہ "انسانی مسئلہ" کے طلی روشی صرف ای کے پاس ہے۔
میں بھی اس کا بحق ہے۔ کیونکہ "انسانی مسئلہ" کے طلی روشی صرف ای کے پاس ہے۔
یورپ کہتا ہے کہ مساوات اور حریت کا وہ معلم ہے۔ ہم اس کو بچی ماان لیتے ہیں۔
لیکن پھر یہ کیا ہے، جواب تک بادشا ہوں کے سرول پرنظر آتا ہے؟ یہ س کی دولت ہے، جو
تاج شاہی کے ہیرول میں ون کی جاتی ہے؟

وہر بفلک عمارتیں، وہ طلیم الثان کی وایوان، وہ انسانی ترتی کے بہتر ہے بہتر وسائل تعیش اور ذرائع آ رام وراحت جوآج بھی اس کے بادشاہوں اور پر بیٹرنوں کے اس کے بادشاہوں اور پر بیٹرنوں کے لئے لازی سمجھے جاتے ہیں، کہاں ہے آتے ہیں اور کن کا خون ہے، جن کے قطروں سے عظمت و کبریائی کی بیچا در رنگی جاتی ہے؟

اگر بورپ نے مساوات انسائی کاراز پالیا ہے، تو پھراب تک بادشاہ ورعیت کے حقوق واحیازات میں بیفرق کیوں ہے؟

یورپ کی ساوات میہ ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ سے مطلق العنائی کی ہا گی چین لے اس کے سروں پر سے تان اوران کے بیچے کر اسلام صرف استے ہی کو کافی نہیں جمعتا بلکہ وہ ال کے سروں پر سے تان اوران کے بیچے سے تخت بھی تھی تھی کی کہا ہے۔ کیونکہ وہ کسی انسان کو کفس خلیفہ وقت ہونے کی بتا پر سے تخت بھی تھی کی کہا ہے۔ کیونکہ وہ کسی انسان کو کفس خلیفہ وقت ہونے کی بتا پر میروں میں دینا جا ترجیس رکھتا کہ لاکھوں انسانوں کے سر پرٹو پیال ہوں بھراس کا ایک سر بیروں اور موتیوں سے لیمیا جائے!

مدين كا وه قدول بادشاه صلى الله عليه وسلم چنائى برسوتا تقا اوراس كيجسم مبارك بر داغ پر جاتے تھے،اس کے جاتشین عین اس وقت جبکہ روم وعجم کے تخت النے کے لئے تھم دین والے تھے، پھٹے کملول کوجم پرر کھتے تھے اور پتول کی جھونپردی کے بیٹے سوتے تھے۔ آج بورب کے بادشاہوں کی ان بخواہوں پرنظر ڈالو، جوملک کاخر اندےدر لغ ان

يرلنار باي:

## شاه انگلستان کی تنخواه

| الموار    | ٠٠٠٠ الماؤند     | جيبخرج                     |
|-----------|------------------|----------------------------|
| ا ماموار  | ZSLIYOA **       | ملازمول کی شخواه           |
| ا ایوار   | ٠٠٠٣١٠ يا وَتَدُ | ممر کاخر چ                 |
| مايوار    | ٠٠٠٠٠ ياؤير      | محلات شاہی کی آرائش کے لیے |
| بايوار    | ۰۰ گاند ۱۳۲۰۰    | انعامات وخرات کے لیے       |
| المواد    | ۰۰۸ یادی         | متفرق اخراجات              |
| ا ما يوار | 产分LPZ ****       | ميزانكل                    |
| بايوار    | ۵ کردیتے         | بحساب روپي                 |

اس میں شاہرادہ ویلز کے الا کھ اور دیکر شاہرادوں کی رقوم شامل جیس ہیں۔ ۵ لا كه ٥ بزاررو پيمرف بادشاه كي ذات خاص كے لئے ہے!!

شهبنشاه جرمني

مجوى رقم ماجوار بحساب روبييه

بطور تمونے کے ہم نے دو بڑے بادشاہوں کی تخوا ہیں درج کردیں۔

اسلام شي آزادي كالقور\_\_\_\_

اب ذراد کیموکہ اسلام نے مسلمانوں کے بادشاہ کے لئے کیا تنو اور کھی ہے؟ اور خود ان کا مطالبہ اپنی تخواہ کی نسبت کیا تھا؟

## خلیفه اسلام کے مصارف

صرت عررض الله عليات ايك موقع پخود بى اين مصارف بتلادك:
اخبر كم بما يستحل لى منه حلتان: حلقفى الشتاء وحلة فى
القيظ و ما احج عليه و اعتمر من الظهر. و قوتى و قوت اهلى
كقوت رجل من قريش ليس با غناهم و لا با فقر هم. ثم انا
بعد رجل من المسلمين يصبنى ما اصابهم

یں خود بتا تا ہوں کہ بیت المال ہے جھے کتا لیما جائز ہے؟ دوجوڑ ہے کپڑے۔ایک جائز ہے کے لیے اور آئیگ کری کا۔ایک سواری جس پر تج اور عمر ہادا کروں اور قریش کے ایک متوسط الحال آ دمی کے اخراجات طعام کے برابراپنے اور اپنے اال وعیال کے لیے اخراجات طعام ۔اس کے بعد میں ایک اوٹی مسلمان ہوں ، جوان کا حال ہے ، وہی میراحال ہے۔

حضرت معاذرت الله مندكی تصریح اور خلافت اسلامی کی اصلی تصویر معاذبین جبل رضی الله مندایک بورے پایہ کے محانی جیں۔ روم کے دربار جس سفیر بن کر گئے تھے۔ روم سروار نے قیصر کے جاہ وجلال اور اعزاز واختیارات سے ان کومرعوب کرنا چاہا یہاں مسلمانوں پر دوسراہی رنگ چھایا ہوا تھا۔ جن کے دلوں جی جلال خداوندی کا حقیمین ہو۔ ان کی نظروں جس اس طلسم زخارف دنیوی کی کیا وقعت ہو گئی ہے؟
حضرت معاذر ضی الله عند نے امیر عرب کے اختیارات کی جن الفاظ جس تضویر حضرت معاذر ضی الله عند نے امیر عرب کے اختیارات کی جن الفاظ جس تضویر

وامیرنا رجل منا، ان عمل فینا بکتاب دیننا و سنته نبینا قررناه علینا و ان عمل بغیر ذلک عزلناه عناو ان هو سرق قطعنا یده ، و ان زنا جلدناه ، و ان شتم رجلامناشتمه بما شتمه ، و ان جرحه اقاده من نفسه ، و لا یحتجب منا و لا یتکبر علینا ، و لا یستاثر علینا فی فیئنا الذی افاء ، الله علینا و هو کر جل منا ها مارا فلفه نمینا فی فیئنا الذی افاء ، الله علینا و هو کر جل منا ها مارا فلفه نمینا فی فیئنا الذی افاء ، اگر مارے ذہب کی کاب ادر مارے بغیر کی مارا فلفه نمین کیردی کر یے آثر مارک فیئنا فلفه باتی رکھیں ورشاس کومخرول کردیں ، اگرده و مرقد کر یے آثار کو اس کا مرفق کی کر یے آثار واس کا مرفق کی کر یے آثار واس کا باتھ کا خوادہ بھی برا برکی کا کا دے۔ اگرده کی کورڈی کر یے آثار کا بدلہ دینا پڑے ۔ وہ ہم سے خوادر و تکبر بدلہ مین کرتا۔ وہ ہم میں ایک معولی شیش کرتا۔ وہ ہم میں ایک معولی آثری کا رجد رکھتا ہوں ہم میں ایک معولی آثری کا رجد رکھتا ہے اور بس۔

ان الفاظ کوغور سے پڑھو۔ کیا اس سے واضح تر، اس سے روشن تر، اس سے جے تر،
اس سے موثر تر الفاظ میں جمہور بہت کی حقیقت طاہر کی جاسکتی ہے؟ کیا حکومت عام کی اس سے بہتر ٹوعیت ہو تکتی ہے؟ کیا مساوات ٹو گی اور عدم تفوق وتر جے افراد کی اس سے بہتر مثال تاریخ عالم پیش کرسکتی ہے؟ اللہ بی امید سے انساف کر ہے، جنہوں نے اسلام کی اس مقدس تصویر مساوات کو اپنی کثافت اغراض وقس سے ملوث کر دیا اور اس کی بڑھتی ہوئی تو تیس عیں دور عروج میں یا بال مفاسد واستداد ہوکررہ گئیں:

ضلُّوا فاضلُّو، فويل لهم ولاتبا عهم!

الله الله! آن دنیا کی ایک وہ تو جس ہیں ، جن کے پاس کچھ نہ تھا پر آئ انہوں نے عاصل کیا اور ایک ہم ہیں کہ فزانے کے خزانے کی ایک وہ تو جس کے ماسل کیا اور ایک ہم ہیں کہ فزانے کے خزانے کی آئے تھے ، مرآج سوائے ذکر عیش کے خود عیش کا کہیں وجود نہیں!!

اسلام ش آ زادی کاتصور \_\_\_\_\_

آئنده و گذشته تمناؤ حسرت ست یک کا محکے بود که بصدجاں توشته ایم

شرك في الصفات

کلمات تعظیم و تبحیل کے بجیب و خریب القاب ہیں، جو ملوک و سلاطین عالم کے ناموں سے پہلے نظر آئے ہیں اور جن کے بغیر ذات شاہانہ کی طرف اشارہ کرتا بھی سوءادب کی اخیر صد ہے، مگر مرقع خلافت اسلامیہ ہیں ان کی مثال ڈھونڈ ھنا بریار ہوگا۔ ایک ادنی مسلمان آ ا ہے اور ''یا ابو بکر رضی اللہ عنہ'' کہدکر پیارتا ہے اور وہ خوشی مسلمان آ ا ہے اور ''یا ابو بکر رضی اللہ عنہ'' کہدکر پیارتا ہے اور وہ خوشی سے جواب و سے جی ہیں۔ ڈیا دہ جو الفاظ تعظیمی استعمال ہو سکتے ہیں ،وہ 'نظیفة رسول اللہ' اور ' امیر الموشین' ہیں اور جو مدر نہیں بلکہ واقعہ ہے امراو حکام ملک بھی انہی الفاظ سے خلفا کو خطاب کرتے ہے۔

خود آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی مجمی بہی حالت تھی۔ آپ ملی الله علیه وسلم اپنی نسبت لفظ آقا (سید) تک سنما پیند نبیس فرماتے ہے۔ ایک معمولی بدوی آتا تفااور 'یا محم صلی الله علیه وسلم' کہ کرخطاب کرتا تھا۔ ایک پارایک بدوی حاضر ہوا اور در تا ہوا خدمت نبوی بیس مسلم نے فرمایا:

" تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ میں اس مال کا بیٹا ہوں جوقد پر (ایک معمولی عربی کھانا) کھاتی تھی (بینی ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں'') سبحان اللہ!

> چەعظمت دادة بارب بخلق آل عظیم الثال كدانى عبده "مويد بهائے قول مسجانی"

ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ دسلم میں بھیجنا چاہا۔اس نے باپ سے بوچھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندرتشریف فر ماہوں تو بیس کیونکر آواز دو زگا؟ باپ نے کہا:

"جان بدر! كاشانه نبوت دربار قيمر وكرئ نبيل ب- حضور سلى الشعليدام كى ذات تجمر وتكبرت بلند ب- آب سلى الشعليد كم البيخ جال نارول سنة فغ نبيل كرت"!

السلهم صل على افسط الرسل و اكملهم محمد، و على افضل المسلمين و اكملهم اله الابراد، و اصحابه الاخواد.

سے حالت تو تاریخ اسلام کی افضل ترین ہتی ہے لیکر اسکے خلفا وجا نشین تک کی تھی،

لیکن اس کے مقابلے میں آج بادشاہ توں اور ریاستوں کو چھوڑ کر صرف اپنی قوم کے ان

لوگوں کو دیکھو، جن کے پاس جا کداد کا کوئی حصہ یا چا ندی سونے کے پچھ سکے جمع ہو گئے

ہیں۔ان میں بہت سے لوگ دولت کوتما م فضیاتوں کا منبع قرار دیتے اور اس لئے لیڈری اور

پیشوائی کے بھی مدتی ہیں۔ان میں بہت سے قراعت اور نمار دہ تم کوالیے ملیں گے جن کا نام

اگر ان خطابوں سے الگ کر کے ذبان سے نکالا جائے، جو ان کے شیطانی خبیث غرور نے

اگر ان خطابوں سے الگ کر کے ذبان سے نکالا جائے، جو ان کے شیطانی خبیث غرور نے

مر لئے ہیں، یا حکومت کی خوشا مدوغلامی کا اصطباغ لیکر حاصل کئے ہیں، تو ان کے چہر ہے

مارے غیظ وغضب کے در ندوں کی طرح خونخو ار ہو جاتے ہیں اور چار پایوں کی طرح ہجان

عصہ وغلظت کور دک نہیں سکتے۔

رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جائشین اپنے بہیں محض ایک تنبع کتاب وست سیجھتے تھے۔ وہ پکار کہتے تھے کہ میں ایک معمولی باشندہ کدینہ کے ہرابر قرار دیتے تھے۔ وہ پکار کہتے تھے کہ میں ای وقت تک تمعارا امیر ہول، جب تک حق وشریعت کے مطابق چلول اور اگر میں مجروی اختیار کروں تو تم جھے کوسیدھا کردو۔ پھر آ جکل کے ان برترین نسل فراعنہ سے کوئی

نہیں پوچھنا کہ یہ کیا تمر داور کیا نمر ودیت ہے؟ اگران کوخودائے لئے اسلام عزیز نہیں تو کیا اپن توم کے اسلام کوبھی کفرے بدل دینا جائے ہیں؟

کیا وہ بھول گئے کہ ان کے خاطب وہ لوگ ہیں ، جنھوں نے خلفائے رسول کوان کے ناموں سے پکارا، ان کو بات بات پرٹو کا ، ان پر بخت سے خت اعتراض کئے ، ان کو خطبہ دیتے ہوئے روک دیا اور اس رسول کی امت ہیں ، جس نے ایک موقعہ پراپنے جال ناروں کوائی تنظیم کے لئے بھی کھڑے ہوئے سے روک دیا تھا اور فر مایا تھا کہ:

لاتقوموا كالأعاجم.

لین مجم کے تاج پرستوں کی طرح میری تعظیم نہ کرو۔

کراسلام کی تو حیداس ہے مبراہ؟ پھرکیا ہے، جس نے ان کے فس کو مغرور کردیا ہے اور وہ کو فسا ور شرعظمت وجلال ہے، جو تکبر وغرور کی طرح ، ان کو اپنے مورث اعلیٰ فرعون وغرود ہے اگر وولت کا تھمنڈ ہے تو جھے اس جس شک ہے کہ ان کے پاس جہل کی طرح دولت بھی کثیر ہے۔ اگر اپنے ان پر ستار وزیا اور مصاحبول کا آئیس غرور ہے، جو غلا می اور دولت پرتی کی غلاظت کے کیڑے ہیں، تو جس یہ باور کرنے کے لئے کوئی وجنہیں پاتا کہ وہ دنیا کی مغرور ومتبد بادشاہتوں ہے بھی پڑھ کر اپنے غلاموں اور پرستاروں کا حلقہ اپنے اردگر در کھتے ہیں۔ بہر حال خواہ کچھ ہو، گر میری آ واز کا ہر سامح آج آئیس ان کی قوت اور ناکامی کا پیام پہنچا دے۔ اب ان کی تباہی و بربادی کا آخری وقت آگیا۔ وہ و دنیا جس نے کہا حمر میں فرعوں اور اس کے ساتھیوں کوغر تی ہوتے دیکھا تھا اور جو اس طرح کے ان گنت کم احمر میں فرعوں اور اس کے ساتھیوں کوغر تی ہوتے دیکھا تھا اور جو اس طرح کے ان گنت کم احمر میں فرعوں اور اس کے ساتھیوں کوغر تی ہوتے دیکھا تھا اور جو اس طرح کے ان گنت میں جس کی موجیس نہ صرف نام ہی میں بلکہ حقیقت میں احمر ہوں گی ، ان مغرور اور متمرد میں جس کی موجیس نہ صرف نام ہی میں بلکہ حقیقت میں احمر ہوں گی ، ان مغرور اور متمرد الیڈروں کے غرق ہونے کا میں میں بلکہ حقیقت میں احمر ہوں گی ، ان مغرور اور متمرد کیا گئروں کے غرق ہونے کا مجھی تماشد کھے لیے:

اذاحساء مسوسسي والقسى العصسا فقد بسطسل السسحسر والسساحسر

وَاسَتَكْبَرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِي الْآرُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْآ آنَهُمُ الْيُنَا لَا يُرْجَعُونَ. فَاَحَدُنهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدُنهُمْ فِي الْيَمِّحِ فَانظُر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلِمِيْنَ \* وَجَعَلْنهُمُ آئِمَةً يَّدُعُونَ الِي النَّارِج وَيَوْمَ الْقِيمَةِ لَايُنْصَرُونَ (٣١.٣٨:٢٨)

اور فرعون اوراس کے لئیر نے زین پرظلم واستبداد کے ساتھ بہت محمند کیا اور دہ ناوان سجھے کہ مرنے کے بعد کویا آئیں ہماری طرف لوٹا ہی نہیں ہے ہیں ہم نے فرعون اور اس کے لئیر کو بلا خرایے دست قدرت سے پکڑ لیا اور سمندر کی موجوں میں بھینکد یا، پھرد کھو کہ حق سے مخرف ہونے والوں کا کیسایڈ اانجام ہوتا ہے! ہم نے فرعو نیوں کو انسانوں کی پیشوائی اور لیڈری تو دی تھی، مگر وہ ایسے لیڈر تھے، جو ہدایت اور دہنمائی کی جگہ ہو م کو دوز خ کی طرف بلاتے تھے۔ قیامت کے دن ان کی ہیشوائی کی حقیقت معلوم ہوجائے گی، جبکہ کوئی ان کا مددگار اور حالی نہ ہوگا!



# توطیهٔ مماحث آبیت اورمباحث گذشته برایک اجمالی نظر

ہم نے آغاز تحریش اس بیای انقلاب پراہمالی نظر ڈالی تھی۔ جوظہور اسلام سے عالم انسانیت میں طاری ہوا۔ ہم نے اُسر وغلامی اور استبداد و تھم ڈاتی کی وہ بیڑیاں دیکھی تخص، جن کے ذریعہ انسانیت کے پاؤں جکڑ دیئے گئے تھے۔ پھر چھٹی صدی عیسوی کے آغاز میں ہم نے اس تر ہر بہت الہیکو بلند ہوتے دیکھا، جوجبل (پوئٹیس) کی غاروں میں ڈھالا گیا تھا۔ گر اس کی چوٹیوں پر سے چھا تھا۔ بالآ خروہ چھا اور بلند ہوا اور پھر اس ذوروقوت سے ان بیڑیوں پر گراکہ "المحد کے للے العظیم الکبیر "کے ایک ہی ضربہ بے اہان و آئی پائس میں مان کے تمام آئیس طلق کلڑے کو کے اور خدا کے بندوں کے پاؤں اس کی طرف دوڑ نے کے لئے آثاد ہوگئے!!

وَ قَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَ يَكُونَ الدِّين لِلْهِ. (١٩٢.٢)
اور ظالمول سے مقاتلہ كرو، يهال تك كرالله كى مرزين ظلم ومعصبت اور ماسوات الله يرتى ك فترب ياك بوجائ اور شريعت وظم كا تمام تسلط مرف الله ي ك فترب ياك بوجائ اور شريعت وظم كا تمام تسلط مرف الله ي كونداس ك سواد نيا بل كم وتسلط ك كونز اوار نيس و كُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ مِنَ النّارِ فَانْفَدَ ثُمْ مِنْهَا طَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ اينِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ الرّاس ١٠٣.١)

اس کے بعد ہم نے موجودہ عہد جمہور بدوا کمنی پر نظر ڈالی اوراس کے نظام واساس کے جنودہ کی برنظر ڈالی اوراس کے نظام واساس کی جنوجہ و مراغ میں نکلے۔ہم کو چنداصول بتلائے میں جن کی تاسیس کا نخر واد عاموجودہ

"عفر منور" کا بنیادش ف اوراساس امتیاز ہے۔ لیکن ہم نے مر کردیکھا تو تیرہ سو برس پیشتر
کے گذرے ہوئے" دورظلمت "میں ایک ہاتھ نظر آیا، جوای مصباح فروز کدہ حریت
وجمہوریت کی ضیا ونورانیت سے تمام ظلمت کدہ عالم کی تاریکی کا تنها مقابلہ کررہاتھا!
بالآخروہ فتح یاب ہوا، ظلمت انسانی پرنورالی نے نصرت پائی اور وہی آقاب ارشاد
وہدایت ہے، جس سے کب انوار وتجلیات کرکے آج دنیا کے تمام گوشوں نے اپنے اپنے
وہدایت ہے، جس سے کب انوار وتجلیات کرکے آج دنیا کے تمام گوشوں نے اپنے اپنے

وہ چراغ جوانسانی ہاتھوں سے بلند کے مجے ہیں، بچھ سکتے ہیں، کیونکہ خود انسان کے چراغ جوانسانی ہاتھوں سے دوشن ہوا کے چراغ حیات کوقر ارتبیں۔ پرجو مسراج منیز 'اللہ کے مقدر غیر فائی ہاتھوں سے دوشن ہوا ہے، اس کی نورا نیت کے لئے بھی اطفاء وز وال نہیں ہوسکتا:

اللُّلَهُ نُورُ السَّمَواتِ وَالْآرُضِ حَمَّلُ نُورِهِ كَمِشْكُواةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ إ (٣٣: ٣٥)

الله بى كى لازوال روشى سے آسان و زمن كى روشى بے اس كے نور (بدايت نبوت) كى مثال الى مجموعيے ايك (بلندور فع) طاق باوراس برايك منورو فروز عره چراغ روش ہے!

اللهم صل و سلم عليه ، و على اله الواصلين اليه!

مشہور (انقلاب فرانس) کے مصائب وشدا کدکے بعد (جو بورپ بیں حریت وجہوریت کا اسلی دورشروع وجہوریت کا اسلی دورشروع وجہوریت کا اسلی دورشروع موتاہے، ہم نے بتلایاتھا کیال دور کے اسال اولین پانچ دفعات ہیں جیسا کہ شہور فرانسیم مور نِ مال کا کہ دور کے اسال اولین پانچ دفعات ہیں جیسا کہ شہور فرانسیم مور نِ مال کی تاریخ انقلاب تدن ہیں تصریح کی ہے۔

ا۔ استیصال تھم مطائق و ذاتی ۔ لینی تن تھم واراد و اشخاص کی جگہ افراد کے ہاتھ میں جائے میں جائے ہیں جائے ہیں جائے شخص ، ذات اور خاندان کو تسلط و تھم میں کوئی وقل نہ ہو۔ اس کے ذیل میں پر یسٹیز نب کا انتخاب بھی آ گیا۔ جس کو اسلام کی اصطلاح میں خلیفہ کہتے ہیں۔ اس کے انتخاب میں کسی میں خاندانی کو دخل نہیں۔ ملک انتخاب کرے اور اس کوئی عزل ونصب ہو۔

٢ ـ مساوات عامه، حس كى بهت ى قتميس بيل ـ

مساوات جنسی بمساوات خاعرانی بمساوات مالی بر مساوات قانونی بمساوات ملکی و شیره و فیره بای بر مساوات ملکی و شیره و فیره بای بنایر بریسیزند کوجمی عام باشندگان ملک پرکوئی تفوق و تریج ندجو به مساوات ملک برکوئی تفوق و تریج ندجو به مساوات اسلام بیت المال) ملک ملک ملک ته بور پریسیزند کواس برکوئی ذاتی حق تصرف ندمور

۳-اصول کومت مشوره موه اورتوت تکم واراده افرادی اکثریت کوبور شدکه دات وفض -

۵۔ تریت رائے وخیال اور مطبوعات (پرلیس) کی آزادی ای کے تحت میں ہے۔ یہی اصول اساسی ہیں جن کو پروفیسر واٹسن رینی نے انگلتان کے نظام حکومت کی مشہوروز بردس کیمبر کے تاریخ میں بیان کیا ہے۔

لیکن جمہوری نظام حکومت کے بیاصلی عناصر نہیں ہیں۔ اگر ان کی تخلیل وتفریدی جائے ، تو بہت ہے مرکبات الگ ہوجائیں گے ، اور آخر میں صرف ایک ہی عضر بسیط باتی رہے ہود فعہ (۱) میں بیان کیا گیا ہے لیعنی:

" قوت علم وارادہ اشخاص و ذوات کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بلکہ جماعت و افراد کے تبین نہ ہو۔ بلکہ جماعت و افراد کے تبین وتسلط میں "

مخفرلفظوں میں اس کی تعبیراس ایک جملہ میں ہوسکتی ہے کہ ''نفی تھم ذاتی ومطلق''
ہاتی چاردفعات میں جوامور بیان کئے مگئے ہیں، وہ سب کے سب اس کے ذیل میں آجاتے
ہیں۔ مساوات حقوق مالی و قانونی ، اساس مشورہ واحتیاب ، عدم اختیار تصرف خزانہ مکلی ،
حریت آراء ومطبوعات وغیرہ وغیرہ ، سب ''نفی تھم ذاتی ومطلق'' بی کی تغییر ہیں ۔
(الھابقیة صالحة)

موجودہ جمہوریت وحریت کا پہلاسال 20 مجھاجا تا ہے جبکہ ۱۲جولائی سے (انقلاب فرانس) کی تحریک کا آغاز ہوااور رجال انقلاب فی مشہور قلعہ (باسٹیل) پر قبضہ کرنیا۔

یہ زماندا کر چہانسانی جذبات کی شورش وطوا نف الملو کی کا ایک ہیجائی دور تھا اور ایک عبد سے ختمام کے بعد دوسرے کے آغاز سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے تا ہم ایک جمیت وطنیہ موجود تھی جواس وقت تمام ایمال وامورا نقلاب کی حکومت اپنے ہاتھوں میں رکمتی تھی اور سے برابر قائم رہی ، تا آئکہ 19 کا ویس اس نے فرانس کے پہلے دستور کا اعلان عام کیا۔

سے جمعیت انقلاب سے پہلے کا جون ۱۵۸۹ء کو قائم ہوئی تھی اور تمام دور انقلاب اس کے زیر حکومت رہا۔

(واقعہ باسٹیل) کے بعد ۱۳ اگست کی شب کو جمعیت نے اپنامشہور "منشورانقلاب"
شائع کیا تھا جس نے تاریخ میں اولین "فرمان حریت" کے لقب سے جگہ پائی ہے۔اس
میں انقلاب کی شکیل کا اعلان تھا اور دنیا کو بشارت دی گئی تھی کہ وہ شاہد حریت، جو اپنی
رونمائی میں انسانی خون اور لاش کی پہلی قربانی قبول کرچک ہے، اب وقت آگیا ہے کہ برقعہ
الٹ دے اور دنیا کے سامنے اپنانظار وَ اص عام کردے۔

ال منشور میں سب سے پہلے نظام حکومت قدیمہ کی بعض خصوصیات بتلائی تھیں ، پھر مقصد انقلاب کی تصریح کی تھی ، آخر میں اعلان عام تھا کہ پچھلے عہد کے تمام اعمال وآثار آئندہ کے لیے کا لعدم قرار دیتے جائے ہیں۔

اس منشور میں لکھا تھا کہ قدیم نظام حکومت کا سب سے بڑا عذاب انسانیت پر بیتھا کہ بادشاہ کا تسلط جزوکل پر حاوی تھا اور اس کو 'رئیس مطلق' کی حیثیت بغیر کسی مراقبہ و مسئولیت کے حاصل تھی۔

جراس کے بعد آست کی الفاظ ذیل میں تفریح کی تی:

جمعیت وطنیہ نے جو کھ کیا ہے، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس نے حکومت مطلقہ سے
اوشاہ کو محروم کردیا، وہ ملک وامت کواس کا سختی قراردی ہے۔

آئ کے دن سے حکومت مطلقہ منہدم ہوگئ اور اہل وطن میں باہم ایتاز وفضیلت کا دورختم ہوگیا۔اب ملک بادشاہ سے اور وطنیہ عدم مساوات سے آزاد ہے!
جدیت وطنیہ گزشتہ زمائے کے ان تمام آثار واعمال کو کالعدم قرار دی ہے جن کی موجہ سے تربت ومساوات اور حقوق عامہ کوایک اونی سے ضرر کا بھی احتمال ہے۔

اب ندارباب عز ودولت کے لیے کوئی امتیاز باقی رہا، ندزمینداروں کے لیے حق فضیلت واستیلا، وراثت ہے کوئی حق بیدائیس ہوتا اور نہ طبقات و مدارج کا اختلاف کوئی شخصیلت واستیلا، وراثت ہے کوئی حق بیدائیس کی کو ماصل تھے، آج کے دن سے یقین کرلیا جائے کہ بالکل برکاروکا لعدم ہو گئے ہیں۔

محض دراشت کی بناپر سی کوحکومت ہے دظیفہ بیس السکتا کسی جماعت کو یا کسی فردوا صد کو ایک ادنی سابھی امتیاز ان قوانین عامہ ہے بری ہونے کانبیں جو ہرفرانسیسی پرنافذ ہوں گے۔

مبادئ حربيت

لیکن اب تک نظام حکومت کا کوئی قانون مرتب نہیں ہوا تھا۔ ایک مجلس تشریع (واضع توانین) قائم کی مخی تھی ، تا کے فرانس کا دستور مرتب کر ہے۔ اس مجلس نے وضع توانین سے پہلے بطور مہادی دستور وحریت کے چند دفعات مرتب کیس اور انہی کو تمام نظامات و قوانین کا اساس واصل الاصول قرار دیا۔

بیمبادی حریت ایک اعلان کی صورت میں قلمبند کئے محے عنے اور 24 کاء میں حجب کرجمعیت کی طرف سے شاکع ہوئے تھے۔

حقوق انسانی کا بورب میں اعلان

ان مباديات كاخلاصدريقا:

انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اور آزادی بی کے لیے زندہ رہتا ہے۔ تمام انسان بلحاظ عقوق مسادی ہیں۔

حقوق طبیعی پانچ ہیں: حربت ، تملک ، امن ، مقاومت (حربت) کے معنی میر ہیں کہ انسان کوندرت حاصل ہو کہ ہراس کام کوکر سکے ، جسے

بغيرك دومر كونقصان يبنجائ وهكرسكاب-

(تملک) ہے مقصود اپنی ملکیت سی وقانونی کے قبض وتصرف کے کامل حق کا ملنا ہے۔ لیعنی برخص اپنی املاک کا مالک ہواورکوئی اس ہے چھین نہ سکے۔

(امن) سے مقصود ہیہ کہ ہر شخص اپنی جگہ پر محفوظ و بے خطر ہواور صرف قانون کی خلاف اس کے اس منطر ہوا در مرف قانون کی خلاف ورزی کی ایک صورت البی ہو، جواس کے امن میں خلل ڈال سکے۔

(مقاومت) ہے مقصود جور وظلم اور حملہ واقد ام مجر مانہ کی مقاومت ہے۔ لیتنی ہر فخص اپنی حفاظت کے وسائل اختیار کرنے کی قدرت رکھتا ہو،ظلم وجور کے خلاف احتجاج (پروٹسٹ) کرسکے۔

قانون ارادہ عامہ کامظہر ہے۔ پس ہروطنی کوحق ہو کہ وہ ذاتی طور پریا بتوسط وکلا مجلس اعلیٰ (سینٹ) میں شرکت کر سکے۔

ہروطنی بلیا ظامِلی ہونے کے کیساں تھم ہے مؤثر ہو۔ اس بناپر ہر فض کے لیے ممکن ہو

کردہ ہر نے سے بروے عہدے کواوراعلیٰ سے اعلیٰ وظیفہ کو حسب اقتد اروا بلیت حاصل کر سکے۔

مکی انسان کے لیے کسی حالت میں جائز نہ ہوکہ وہ کسی انسان کو قید کر سکے یا اور کوئی
ایسانی سلوک کر سکے ۔ الدا نہی صور توں میں ، جو قانون نے مقرر کردی ہوں اور اس طریقہ پر

ہجواس نے قرار دے ویا ہو کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دو سرے کو اپنی رائے کے
اظہار سے رو کے ، اگر چہ وہ ویٹی ہواور عام اعتقادات دیدیہ کے خالف ۔ البنداس صورت
میں اس کا اظہار روکا جاسکتا ہے جبکہ وہ قانون کے لیا ظ سے اس عامہ کے لیے معز ہو۔

میں اس کا اظہار روکا جاسکتا ہے جبکہ وہ قانون کے لیا ظ سے اس عامہ کے لیے معز ہو۔

جروطنی کو پورائی حاصل ہے کہ اپنی رائے وقار کے مطابی گفتگو کرے اور لکھے پرسے ،یا چھاپ کرشائع کرے۔ پرسے ،یا چھاپ کرشائع کرے۔ ای طرح ہردطنی کوئی توزیع واشاعت حاصل ہے۔

" حق تملک" ایک مقدس حق ہے۔ کی طاقت نہیں کہ کسی کی ملکیت اس سے چھین سکے۔ البتہ مصالح عامد سب پر مقدم ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی جب تک قانونی صورت نہ ہو، کوئی شخص اپنی ملکیت سے دست بردار ہونے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

موجود ہ تر یک انقلاب کے مبادی مقاصد میں سے ہے کہ '' حق تھم وتسلط''اشخاص کوئیس بلکہ امت اور ملک کو حاصل ہو۔ جمیج ابنائے وطن اپنے تمام حقوق میں مساوی ہو جا کیں ، حریت سے متنع ہوں اور جرطرح مامون ومصون رہیں ۔ پس امت فرانسوی کا شعار وطنی حریت ، مساوات اور اخوت قرار پایا ہے۔

بدایک حقیقت ہے کہ بورپ کی موجودہ جمہوریت کا مبدء سعادت مجلس تشریع فرانس کا بھی اعلان تھا۔ تاریخ نے اسے 'اعلان حقوق الانسان' کے لقب محترم سے محفوظ رکھا ہے اور ہمیشہ محفوظ رکھے گے۔

جم نے اس حصد بیان کواس کے کی قدرطول دیا ، باکدانقلاب فرانس کی انتہائی مد حریت وجہوریت سامنے آجائے۔ نیز اندازہ کیاجا سکے کہ پورپ کی موجودہ جمہوریت کے خلاصۃ امورومیادی نظام واساس کیا گیا ہیں؟

بیانقلاب فرانس کے تلاش حریت ومساوات اورجبتی حقوق انسانی کی انتہائی سرحدتی ۔ بہی میادی حریت ہیں جن کوانسانی آزادی کے سب سے آخری سوال کے جواب میں آج بورب بتلاسکتا ہے۔

اس اعلان مبادی حریت میں بھی دراصل وہی ایک اصل اصول حریت اس کی ہر دفعات دفعات ماندرموجود ہے، جس کی طرف گذشتہ مضمون میں ہم اشارہ کر بھے ہیں۔ تمام دفعات کا اگر خلاصہ ایک جملہ میں کرنا جا ہیں تو صرف بھی ہوگا کہ "السلطة للاحة" ليعن حق محم و تسلط من بی ہے گئے ہے۔

چنانچاس کے بعد یمی اصل اصول فرانس کی تمام دستوری اور جمہوری جماعات کے پیش نظرر ہا۔انقلاب سے پہلے فرانس میں پارلیمنٹری حکومت موجودتی بیکن شاہی حقوق وتسلط اور کلیسا کا عالمگیر استبداداس درجہ توی تھا کہ دراصل ایک شخصی تخت شاہنشاہی حکومت مقیدہ کے نام سے حکمرانی کررہاتھا۔

انتلاب کے بعدر جال انتلاب میں تفریق ہوگئی۔ایک گروہ الوکی گردستوری ومقید طومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ گروہ عالب بہی تھا اوراس کے سامنے انگلتان کے دستور کانمونہ تھا۔ دوسرا گروہ خالص جہوری حکومت کا نظام بنانا چاہتا تھا۔ یہ جماعت اگر چہلی تھی گر عوام اور کا شتکاروں پراس کا اثر حاوی تھا، ۱ اگست ۹۲ کا اوکاس جماعت نے بیرس کے دیہا تیوں سے شورش کرا کے مجلس کو مجبور کیا کہ وہ ایک ایے نئے دستور کا اعلان کردے، جو بادشاہ کے وجود سے بالکل مستغنی ہو۔

اس غرض سے ایک خی گوان کا انتخاب ہوا۔ نتخر مجلس نے ایک سب کمیٹی قائم کی جس کے اکثر اعضاء ، مشہورانقلا فی مصنف جان روسو محلا مصنف کر دھے۔ انہوں نے اس اصل اصول کوتمام نظام وقوا نین کا محور قرار دیا کہ " السلطة للشعب و حدہ = تھم و سلط سلط الشعب و حدہ = تھم و سلط سلط سلط الشعب و حدہ اسلط مرتب کیا جو ملکیت (شاہی شرکت) سے تسلط مرتب کیا جو ملکیت (شاہی شرکت) سے بالکل خالی تھا۔ یہ نظام تاریخ انقلاب میں ' وستور ہو گائم نہ رہا۔ یہ وور انقلاب ورحقیقت انسانی بالکل خالی تعاور کی مال یہ وستور بھی قائم نہ رہا۔ یہ وور انقلاب ورحقیقت انسانی جذبات کی شورش ، اذبان کی طواکف الملوکی اور طبیعت انسانی کے مطالبات مفرط کا ایک بیجانی دور تھا۔ فرانسی قوم جو درت ہے معطل تھی ، موج سکتی تھی گر بچر کرنیس سمتی تھی ۔ لوگوں بیجانی دور تھا۔ فرانسی قوم جو درت ہے معطل تھی ، موج سکتی تھی گر بچر کرنیس سکتی تھی ۔ لوگوں کی مثال بقول و یکٹر ہیو گیو (Victor Hugo) '' بالکل ان قید ہوں کی ہوگئی تھی جو مت العرقید خانے میں رہ کر آ زاد ہوئے ہوں اور جیل کے اعاطے نگل کر جب آسان کی کمی نوشا کے نیج پہنچیں تو جران ہو کر دہ جا کیں کہ اب انہیں کیا کرنا جا ہے؟''

سيطالت قدرتى إور بميشدايك دوركا اختام اوردوس كآغاز كادرميانى حصہ دنیائے الی بی حالتوں میں کا ٹاہے۔فرانس بھی ای میں مبتلا تھا۔دستور مرتب ہوتے تھے اور پھر نے دستور کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔ حکومتیں تعمیر کی جاتی تھیں اور پھر ڈھائی جاتی تخيير \_49 كماء ش يخ دستور كا اعلان موااور 99 كماء تك قائم ربا \_اى اثنا من قرانس اور يورب من جنگ شروع مو گئ جس كى بناء محركه دراصل فرانس كا انقلاب حكومت بى تقاراس بیرونی مصروفیت سے اندرونی نزاعات کی قوت معاً گفٹ گی۔ یہاں تک کہ حالات نے ایک دوسرے انقلاب کاصفحہ الٹااور ملوکیت جوفرانس ہے جلی تی می پھردو بارہ بلالی تی۔ اب تک سررشتہ حکومت ڈائرکٹروں کی ایک جماعت کے ہاتھ میں تھا اور مختلف اداری وتشریعی اور نیابی وانتخابی مجالس قائم تھیں۔اب انہوں نے دیکھا کہ زیادہ عرصے تک عکومت این قبضے میں ندر کھ میں ہے۔وسع ملی کوسی نہ می طرح جنگی مہلت سے فائدہ اٹھا كر بدل دينا جايب-اى سياست كانتيجه ده انقلاب ثانى تفاجو ٨ انومبر ٩٩ كا م كو د توع مين آ یا اورمشہور فاک بورب (نیولین بونا یارٹ) کی اعانت سے یا چے سونائین ملک کی مجلس فوجى توت بيدتو زدى فى اوراس طرح عبدكرامويل كى تاريخ انكلتان كا جراعاده بوا،جس نے صحصیت کو فکست دے کر چرخودا بی شخصیت سے ملی جمہوریت کو فکست وی تھی۔ ابایک نی جلس اس غرض سے منتخب کی گئی کہ شے نظام دستورکومر تب کرے چنانچہ آ تقوي سال انقلاب كادستورشائع كيامميا - بيدستور في الحقيقت بونا يارث كالمحرّ ابواايك محلونا تھا، جوفرانس کو بہلائے رکھنے کے لیے بتایا کمیا تھا۔ بظاہر آیک جمہوریت قائم کی گئی جس میں دستورجہوری کے تمام اعضاء وجوارح موجود منے کے مرد ماغ کی جکدایک قفصل کا عبده قائم كيا كياجوبيس برس كے ليے نامزدكيا جائے گا اورجوجمبوريت كى طرف سے فرانس برحكومت كرف كارتمام عمال كالعين بتمام فوج كى قيادت مسلح وجنك كااختيار بتمام ادارى و

### Marfat.com

تعفیدی توی کا سررشتہ آخری اسکے سپردکردیا گیا۔اس کی معاونت کے لیے دونا تب بھی

رکھے گئے گرفی الحقیقت وہ اپنے تمام کاموں میں ایک خود مخار کار اور شہنشاہ مطلق تھا۔
اس جمہوری شہنشاہی کے تخت پر نبولین بونا پارٹ متمکن ہوا۔

میسب کچھ ہوالیکن انقلاب فرانس اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ فرانس پر بید دور بھی گذر
گیا۔ اس کے بعد ملوکیت ومطلق العنائی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ تمام پورپ میں نظام
مقیدہ کی حکومت واخل ہوئی۔ فرانس میں بھی اگریزی نظام دستوری قائم کیا گیا۔ باایں ہمہ
آخر میں فئے جمہوریت ہی کوہوئی اور وہی انقلاب فرانس کا قائم کردہ اصل اصول بغیر کمی تغیر
کے تمام قوانین کی بنیاد قراریایا کہ:

السلطة للشعب وحده.

یورپ کے دیگر صص میں اگر چہاں انقلاب کا اثر ملوکیت مقیدہ سے آ کے نہ بڑھا مگر فی الحقیقت ہردستورونظام حکومت میں بصور مختلفہ بی اصل الاصول کام کررہا ہے۔

ال مضمون میں جا بجا حکومت مقیدہ، طوکیہ، وستوری وغیرہ کے الفاظ استعال کئے اس حکومت ہے جس میں کو بادشاہ کے جن مقدہ و مقدود وہ نظام حکومت ہے جس میں کو بادشاہ کے حقوق و تسلط حکم کو برقرار رکھا گیا ہو، لیکن قانون وا کین کی پابندی کے ساتھ حکومت کی جائے۔ "ملکیہ مقیدہ" ہے جی وہی مقصود ہے۔ "دستوری" سے مقصود پارلیمنٹری حکومت جائے۔ "ملکیہ مقیدہ" ہے وہی مقصود ہے۔ "دستوری" سے مقصود پارلیمنٹری حکومت ہے۔ جس میں بادشاہ قانون و جماعت کے ماتحت ہواور بید" نظام اگریزی" کے لقب سے مضہور ہے۔ مرف" مملق یا شخصی حکومت ہے۔

" جہبوری" نظام حکومت ہادشاہ کے وجود سے ہالکل خالی ہوتا ہے، حکومت صرف ملک کی اکثریت کرتی ہے اور نظم اداری کے لئے ایک محض ہاسم صدر منتخب کرلیا جاتا ہے یہی طرز حکومت آجکل امریکہ اور فرانس اور بعض جیموٹی جیموٹی جہور تیوں کا ہے۔

آج کل کی اصطلاح کے مطابق اسلام ملیت مقیدہ یا نظام دستوری انگلتان کے مطابق مسلوم ملیت مقیدہ یا نظام دستوری انگلتان کے مطابق مطابق عکومت قرار نہیں دیتا جبیا کہ مطی سے بعض لوگ سیجھتے ہیں، بلکہ اس کا نظام خالص

اسلام من آزادی کاتصور\_\_\_\_

جمهورى اورشائبه شخص وملكيت كليتًا بإك ب

. كما سياتي انشاء الله تعالى.

"انقلاب فرانس" بورپ کی موجودہ جمہوریت کا سرچشہ شکیم کیا جا تا ہے۔ ہم نے مخضر طور پر اس کے اعلانات واساسات کی تشریح کی تا کہ آبندہ مباحث کے بجھنے میں آسانی ہو۔ گذشتہ مضمون میں فرانس کا جوز منشور حریت "نقل کیا ہے اور جس میں مبادی حریت وساوات بیان کئے گئے ہیں، اس ہے اگر تشریح قوانین و کرایو مقاصد واعاد ہ مطالب کوالگ کر دیا جائے اوسال اصول نظام جمہوریت کے وہی چند دفعات رہ جائے ہیں جن کواس ضمون کی اولیں قبط میں ہم نے بیان کیا تھا اور پھر ابھی تھوڑا ہی عرصہ کر راہے کہ مکر رد ہرا چئے ہیں یعنی بصورت تقسیم مواد منع تھم ذاتی، مساوات عموی، امتخاب رئیس اور اصول شوری، یہی چار دفعات اصل اصول قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ اگر ان عناصر مرکبہ کی مطلق دواتی جائے گئے تا تا مسل اصول قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ اگر ان عناصر مرکبہ کی مطلق دواتی " یا "السلطنه للشعب و حدہ " حق تسلط صرف قوم تی کو ماصل ہے۔

احكام اسلاميدونظام خلافت راشده

انبی دفعات اربعد نظام جمہوریت کو پیش نظر رکھ کرہم نے احکام اسلامیہ واعمال مسلمین اولین کا تخص کیا تھا اور ایک ایک دفعہ پرتر تیب واربحث کی تھی۔ کو بحث اجمالی ،اور نظر مرمری تھی ،تاہم حسب ذیل نتائج تک بہنچنے میں ضرور دہنما ہوئی ہوگی۔

ا۔اسلام ہرسم کے ذاتی وضی تسلط کی نئی مطلق کرتا ہے۔اس نے روزاول ہی سے جونظام حکومت قائم کیا، وہ خالص جمہوری اور شائیہ شخصیت ہے پاک تھا۔ نصر بیحات کلام اللہ اور سنت مسلمین اولین ہے بغیر کسی توجیہ وتا ویل کے ثابت ہوتا ہے کہ ' حکومت جمہوری ملک اور سنت مسلمین اولین سے بغیر کسی توجیہ وتا ویل کے ثابت ہوتا ہے کہ ' حکومت جمہوری ملک ہے۔ ذات اور خاندان کواس میں دخل نہیں' یہی اصول خلاصہ نظام جمہوریت حاضرہ ہے۔ ذات اور خاندان کواس میں دخل نہیں' یہی اصول خلاصہ نظام جمہوریت حاضرہ ہے۔ اور کا کما تھی تھی خاندانی ملکی تو می اور کا انتہازات کوئی شے بیس اسلام نے پہلے ہی دن اعلان کردیا

اسلام من آزادي كانفور\_\_\_\_\_64\_\_

لیس لاحدعلی احد فضل،الابدین و تقوی .

ایسی ایک انسان کو دومر ک انسان پر کوئی فضیلت نہیں ہوسکتی اِلَّا اِس کی دین فضیلت اور حسن عمل ۔

سان القام جمہوریہ کا تیسرا دکن رئیس جمہوریہ اور اس کا تقر ریڈریوہ استاب ہے۔

رئیس جمہوریت کواسلام فلیفہ کہتا ہے اور 'اہمائ' سے مقصود قوت اکثریت انتخاب ہے۔

امراد ملک کے مقابلہ میں کوئی اختیاز خاص حاصل شہو۔ مساوات حقق کے یہ معنی ہیں، کہ جس افراد ملک کے مقابلہ میں کوئی اختیاز خاص حاصل شہو۔ مساوات حقق کے یہ معنی ہیں، کہ جس مختص کورئیس جمہوریت فتخ کیا گیا ہے، وہ اپنی تمام حقوق قانون وہ ال میں بھی مشل ایک عام باشندہ شہر کے نظر آئے ۔ لیس اس حیثیت ہے بھی تفصیلی نظر ڈالی گئی تو اسلام کا خلیفہ اس حام باشندہ شہر کے نظر آئے ۔ لیس اس حیثیت ہے بھی تفصیلی نظر ڈالی گئی تو اسلام کا خلیفہ اس مثان میں سامنے آیا کہ بھی ہوئی چادراور دودوقت کی غذا کے سوااس کے پاس اور پھی نقل اللہ میں انکشان شان میں سامنے آیا کہ بھی میں ہی براس ہے بھی نیا کے جوریت وحریت اور مساوات و آئین کے ہوا۔ ہم نے صرف کی تیس دیکھا کہ جو پھی آئی جمہوریت وحریت اور مساوات و آئین کے ہوا۔ ہم نے صرف کی بیس دیکھا مرا ظرف حصم میں خل ہیں ہو جود ہے۔ بلکہ یہ بھی نظر آیا کہ موجودہ عصر تدن کے بیما من ظرف حصم میں خل ہوں میں حقیقت عظی داصلیت کری ہے۔ موجودہ عصر تدن کے بیما من ظرف حصم میں اس کیا ہیں، جن کو تیرہ سو برس پہلے وہ ظاہر کر چکا ہے۔

بورپ کی ناکامیاب جنتی ہے۔ مقصد اور انقلاب فرانس کی ناکامی اور سے مقصد اور انقلاب فرانس کی ناکامی میں۔
حریت میں دار اسلام کے تعلق پر بحث کرتے ہوئے دو پہلو پیدا ہوجاتے ہیں۔
ایک پہلو بحث کا بیہ ہے کہ آج یورپ کے بازاد حریت میں بہتر سے بہتر جو متاع دکھلائی جا سکتی ہے، دہ ہمار سے ان اول میں تیرہ موبرس سے موجود ہے۔
دوسرا حصد وہ ہے جہال نظر آتا ہے کہ صرف وہ متاع ناقص ہی نہیں، بلکہ اس سے بھی اعلی واشرف اشیا ہمار سے پاس موجود ہیں۔
ہم نے گذشتہ مباحث میں اس دوسرے حصہ بحث پر بھی کہیں کہیں نظر ڈائی ہے اور

ال كاخلاصة حسب ويل ي:

ا۔اسلام نے اپ نظام حکومت ہے بھلی بادشاہ کے وجود کو خارج کر دیا اور ایک کامل جمہوریت قائم کی جس میں صرف ایک پریسٹرنت باسم خلیفہ رکھا گیا ہے۔ برخلاف اس کے یورپ میں جمہوریت کی تحریک اب تک پوری طرح کا میاب نہ ہوسکی۔

اس کا بڑا حصداب تک تائ وتخت فر مازوائی کے آگے عاجزی کرنے پر مجبور ہے امریکہ اور فرانس ،صرف بھی دو بڑی جمہور بیتیں انقلاب فرانس کا کامیاب نتیجہ ہیں۔ان کے علاوہ چند جھوٹی جھوٹی جمہور بیتیں ہیں گران کا شار بڑے ملکوں میں نہیں۔

۲۔ انقلاب کی اصلی روح مساوات ہے اور صرف شاہی اقتدار و تساط کے روک و ہے ہیں۔ جہوریت صحح قائم نہیں ہو سکتی۔ تاوقتیکہ نوع بشر میں مساوات قیقی قائم نہو۔
اس بنا پر گوفرانس کے انقلاب نے شاہی اقتدار کی مطلق العنائی سے ونیا کونجات دلادی، تاہم وہ '' مساوات حقیقی'' کے قیام میں کامیاب نہ ہوسکا۔ مختلف درجات وطبقات امت کا اختلاف برستور باقی ہے۔ دولت کے اقتدار کی لعنت سے اب تک دنیا نے نجات نہیں پائی اور تمیزادنی واعلیٰ کے عذاب الیم کی زنجیراب تک اس کے پائل میں پڑی ہے۔

سور بیکیا ہے کہ اب تک بادشاہ ہے جو کلی خزائے سے کروڑ دن روپیے لیتا اور باوجود ایک عام باشند وُشہر ہونے کے عام باشندوں سے ارفع واعلیٰ رہتا ہے؟

اب تک وہ عظمت و جروت کے اس عرش مقدس پرمشکن ہے، جہاں تک زمین کے عام باشندوں کی رسائی نہیں؟

شاہ انگلتان سر لاکھ بچائ ہزار دو بیہ ہرسال تن تنہا اپنا و پرصرف کرتا ہے اور جرمنی
کا حکمران نوے لاکھ ۔ پھر کیا ہا ہی ہمہ یور پ کومساوات انسانی کے ادعاء کاحق حاصل ہے؟
اس کی آبادی اب تک ان امیروں کے ایوانوں سے رکی ہوئی ہے جو جاندی سونے
کے محمنڈ میں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں ۔ پھروہ مساوات کہاں ہے
جس کے قرشتے نے تمام اکناف یور پ کواپنے پروں میں چھپالیا ہے؟

اسلام من آزادى كاتفور\_\_\_\_\_

کیکن اسلام نے روز اول ہی مساوات کی حقیقی تصویر دنیا کو دکھا دی۔اس کا اولین قدوس بادشاه جس طرح زندگی بسر كرتا تهائم يزه عيه بو-اس كے ظفاء نے صاف كهديا كه: حلتان و قوتي و قوت اهلي.

لینی مجھ کوسرف دوجوڑے کیڑے کے اورائی اوراسے اہل وعیال کی مانحتاج غذا

حاسيه اوربس!

حضرت ختم المرسلين صلى الله عليه وسلم في تبيله مخزوم كى أيك عورت كى نسبت روساً ي قریش سے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی اولین مجلس میں، حضرت معاذر ضی الله عند في مردار رومي كي آ مجيم مغيره بن شعبد رضي الله عند في امراني سيد سالا رك سامن اور واقعہ اجنا دین میں روی سیدسالار کے آگے اس کے مخبر نے ، جوتقر مریں کی تھیں ، ان کو تمام گذشته مضمون میں پر معواور پھرمساوات بورپ کامساوات اسلامی سے مقابلہ کرو! ٣-ليكن مسادات كي مختلف درج أوراس كى مختلف فتميس بيس-بيري ميك انقلاب فرانس نے اسپے اعلان حریت میں تمام ابناء وطن کومساوی قر اردیا الیکن کیا تمام ابناء

آ دم کو بھی درجه وحقوق میں مساوی قرارو ہے سکا؟ وہ عدم مساوات جوایک محدودر قبدز مین میں مو، زیاده مستحق نفریں ہے، یاوہ جوتمام دنیا اور دنیا کی تمام توموں میں پھیلا ہوا ہو؟ اگرتم ایک سرزمين كرينخ والول كوايك درج مين ركهنا جابية موتوبيد نيا كے د كه كااصلى علاج تونه ہوا۔ دنیااس مساوات کے کیے تشنہ ہے جوابناء وطن کی طرح مختلف وطنوں اور قوموں کا انتیاز تجى مناد كاوراسود دابين بمغرب ومشرق بمتمدن وغيرمتمدن بغرضيكه خداكتمام بندول كواكي ورب يين لالركمر اكروب يتم ابهي ابهي انقلاب فرانس كى سر رشت سے قارع ہوئے ہوئم نے وہ اعلان حریت بڑھائے، جس کوتاری عظمت کے ساتھ اسے سنے سے لگائے رکھتی ہے، لیکن کیااس میں اول سے لے کرآ خرتک کسی جگہ بھی اس مساوات کا ذکر ہے جوكى خاص مرز مين كوبيس بلكه تمام عالم كواينا بيغام نجات سنا تا مو؟ اس كى برد فعد كومرر يراه كو-

تم برجكه وطن بن كانام باؤ محاور انقلاب فرانس كابلندت بلندمساوات كالخيل اس

زیادہ نہ ہوگا کہ فرانس کا ہر ہاشندہ ایک دوسرے کے برابر ہوجائے۔

لیکن خداکی زمین جو صرف فرانس اور بورب ہی کی اتوام ہے آبادہ ہیں ہے، اپنے اس خداکی زمین جو صرف فرانس اور بورب ہی کی اتوام سے آبادہ ہیں ہے، اپنے اس زخم کے لیے کہاں مرہم ڈھونڈ ھے، جس نے ایک قوم اور وطن کو دوسری توم اور وطن پر فضیلت دے دی ہے؟

بورپ سے اس کو تسکین نہیں ال سکتی ، لیکن اسلام کا ہاتھ اس کو مرہم بخش سکتا ہے۔ اس نے صرف ایپ وطن اور سرز مین ہی کو مساوات باہمی کا حقد ارنہیں سمجھا ، بلکہ اس کا اعلان ایک عالمگیر مساوات کا فر مان تھا۔ جبکہ اس نے کہا:

یّناً بُهَا النّاسُ إِنّا خَلَقُنكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَانْنَی وَ جَعَلْنكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَالِلَهِ اَتَقَكُمُ ا (۱۳:۲۹)
قَبَالِلَ لِتَعَارَ فَوُ اللّهِ إِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ اتّقَكُمُ ا (۱۳:۲۹)
ا او لو و الله الله و الله الله و ال

اسلام صرف وطن ہی کی محبت لیکر نہیں آیا۔اسکے پاس تمام عالم کے عشق کا پیغام ہے۔اس مقام عالم کے عشق کا پیغام ہے۔اس نے جو چھ کیا تمام عالم کے لئے کیااور صرف وہی تھاجو کرسکا:

وُمَا آرُسَلُناک إِلَّا کَآفَة لِلنَّاسِ بَشِیْرًا وَنَذِیْرًا (۲۸: ۲۸) ونیا کا خدا "رب العالمین" تھا، جس کی ربوبیت عامد میں کوئی خصوصیت وطن ومقام بیں ۔ پس اس کا پیغام امن ونجات بھی" رحمت للعالمین" بوکر آیا کہ: وَمَا أَرْسَلُناک إِلَّا رَحْمَة لِلْعَلَمِیْنَ (۲۱:۲۱)

٣- اكر يورب مساوات انساني كاصلى رازكو بإليتا تواشتر اكيه (سوشلزم) كى بنياد

نہ پڑتی ۔ امراء کے اقتدار، دولت کی ظالمانہ تقتیم، طبقات عامہ کی تذلیل وتحقیر، ارباب اقتدار کا استبداد، جماعت وافراد کا قانونی احتیاز، یہ اوراک طرح کے اسباب ہیں، جن کی وجہ سے اشتراکیت کی بنیاد پڑی اور روز بروخی جاتی ہے۔ پورپ کے ادعاء مساوات کی ساعت کرتے ہوئے کوئی وجہ بیس کہ ہم اشتراکیت کی شہادت سے کان بند کر لیں۔ ابھی لوگوں نے دوسال پیشتر کا وہ موقعہ بھلایا نہ ہوگا جب مسٹر لاکڈ جارج نے امراء انگلتان کے لوگوں نے دوسال پیشتر کا وہ موقعہ بھلایا نہ ہوگا جب مسٹر لاکڈ جارج نے امراء انگلتان کے بیش سے بری ہونے کے خلاف سعی کی تھی اور اس کی وجہ سے طبقہ خواص ہیں ایک شخت جوثر کھیل گیا تھا۔

رجوع ببمباحث بقيه

پی ان مباحث کے بعداب ہمارے لیے صرف دومنزلیں اور باقی رہ گئی ہیں:
الے محکم "مشورہ" اور" اصول شوراء اسلامیہ" اس کے شمن میں ان آیات کریمہ پر
ایک مفسران نظر ڈالنی جا ہے جن میں محکم شوری دیا گیا ہے۔

۲۔ بعض شکوک واعتر اضات کی تحقیق جواس بارے بیں پیدا ہوتے بیں ازا تجملہ وہ شہات جوانقلاب عثانی کے زمانہ بیں بعض جرا کد و مجلات بیں شائع ہوئے تھے اور حال میں ایک تحریر کے در بعدان کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ تحریر دوزانہ بیبہ اخبار لا ہور بیں شائع ہوئی ہے۔ آئر کر دوزانہ بیبہ اخبار لا ہور بیں شائع ہوئی ہے۔ آئر کر دوزانہ بیبہ اخبار لا ہور بیں شائع ہوئی ہے۔ آئر دونوں بی ہم ان دونوں بحثوں کی طرف متوجہ ہوں گے:

والله الهادي، و عليه اعتمادي.

**\*\*** 

### حربيت اورحيات اسلامي

قرآن عيم كي تصريحات

يَايُهَا الَّذِينَ امْنُوا كُونُوا قُوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى

ٱنْفُسِكُمُ ٱوِلُوالِكَيْنِ وَالْآقُرَبِيْنَ (نساء ١٣٥:٣)

مسلمانواتم انصاف يرقائم اور (زين بس) خداك كواه رجو، كويدكوان خودتهار \_

اليانس يادالدين يامزيزوا قارب كے خلاف على كيول ندمور

اگریہ ی ہے کہ تو می زندگی کی جان اخلاق ہے تو یہ بھی ہے ہے کہ اخلاق کی جان حریت رائے ، استقلال فکر اور آزادی تول ہے لین اخلاق می بیروح مہالک وخطرات کی موت ہے کھری ہوئی ہے:

حفّت الجنة بالمكاره.

اس آب حیات کے حصول کے لیے زہر کا پیالہ جی پینا پڑتا ہے:

الموت جسرالي الحياة!

قوم کے نظام اخلاق ونظام عمل کے لیے اس سے زیادہ کوئی خطرناک امرنہیں کہ موت کا خوف ،شدائد کا ڈر،عزت کا پاس ، تعلقات کے قیود اور مب سے آخرقوت کا جلال و جبروت ، افراد کے افکار و آراء کومقید کر دے۔ان کا آئینہ ظاہر ، باطن کا عکس نہ ہو ، ان کا قول ان کے افکار و آراء کومقید کر دے۔ان کا آئینہ ظاہر ، باطن کا عکس نہ ہو ، ان کا قول ان کے افکار قارد ہو ۔ یہ وہی چیز قول ان کے اعتقاد قلب کا عنوان نہ ہو ، ان کی ذبان ان کی دل کے سفیر نہ ہو۔ یہ وہی چیز سے دیا وہ جس کو اسلام کی اصطلاح میں "نفاق" اور" سمان حق" کے بین اور جس سے زیادہ

مروه اورمبغوض في فدائ اسلام كي نظريس كوئي تبين -اسلام كى بيشار خصوصيات ميس ے ایک خصوصیت کری ہے کہ اس کی ہرتعلیم موضوع بحث کے تمام کناروں کو محیط ہوتی ہے۔ ہم نے تورات کے اسفار دیکھے ہیں، زبور کی دعا کیں پڑھی ہیں، سلیمان (علیه السلام) كامثال نظرت كذرك بيء يوع كى تعليمات اخلاقيد كے وعظ سنے بيں - ہم في ان میں ہرجکہ خاکساری انکساری مجل ظلم ، در گذر ، تسام اور عفود کرم کے ظاہر قریب اور سراب صغت مناظر كالتماشاد يكهاب الكين كياان بس ان اصول اخلاق كالجمي يبة لكتاب جوقوموں میں خودداری سربلندی اور حق کوئی کا جوہر پیدا کرتے ہیں؟ جن کی نظر میں بمقابلہ حق ، آقاؤ غلام، بادشاه وكداء عالم وجاهل، قريب ويعيداورسب سے يردهكر بيك خودا پنانفس اور غير،سب برابرنظرة تابيج جن كى راست كوئى جريت پيندى اورجن برئى كى عروة الوقى كوندتو تكواركات سكتى ہے، ندآ ك جلاستى ہاورندمجت وخوف كاد بوتو رسكتا ہے؟ فَقَدِ أُستَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ ٱلُوثَقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا (بقره: ٢٥٦) كيونكهاس في ومضبوط فبضه بكراب حس كي لي محى ثو تماي تايس

آسان کے بیچی کی مستی کی پروائیس کرتے۔

غربت سرائے دہر میں حق کا ٹھکا ناصرف ایک مسلمان ہی کا سینہ ہونا جا ہیے، کیکن کیا بیختی ہے کہ آج ہے۔ ایکن کیا بیختی ہے کہ آج ہمارے سینے باطل کا نشیمین ، ہمارے دل نفاق کا مامن اور ہمارا باطن اخفائے حق کا ملح بین جنہیں تھم دیا گیا تھا کہ:

كُونُو اقَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلْهِ (نساء: ١٣٥)

ونیاش خداکے کواہ رہیں۔

لِمَ تُقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ؟ (صف: ١١)

ان كا قول وعمل بميشه برابر مو\_

تَخْفَشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ اَحَقَّ أَنْ تَخْفَاهُ (احزاب: ٣٣) ان كادل اورزبان بيشرا يك مورجن كوفداك سواكوكى ستى مرعوب بيس كرستى \_

تسامح اور قول حن

عنوو در گذر بعب کوڈھا نکنا ، خطاؤں سے چٹم پوٹی کرنا ، بلاشبہ ایک بہتر کن وصف ہے ، لیکن اگر کسی شہر کی پولیس ان مسامحانہ اخلاق پر عمل شروع کر دے یا برے برے مجرموں کی طاقت سے مرعوب ہوکرا پنے فرائض میں کوتا بی کرے تو اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ تھوڑے بی دنوں میں نظام واسی درہم و برہم ہوجائے گا اور معمورہ شہرمٹی کا ڈھیر بین جائے گا - برآ زاد رائے اور حرالفکرانسان خداکی آ یادی کا کوتوال ہے ۔ اس کا فرض ہے کہ برغلط تر وکوروک دے اور حمایت حق و نفرت خیر کے لیے ہمدتن آ مادہ رہے تا کہتن و باطل کے جوروستم سے اور نورظلمت کے حملہ سے محفوظ رہے اور سوسائی کا شیراز ہ نظام منتشر ندہ و جائے۔

شریعت اسلامیدنے ای خاص فرض کا نام امر بالمعروف اور نبی عن المنکر قرار دیا است اسلامید کا خاص وصف بیربیان کیا ہے کہ:

كُنتُمْ خَيْرَامَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَ تَنْهَوْنَ عَنْ الْمُعُرُونِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر (٣:١٠)

تم بہترین قوم ہوجود نیا میں لوگوں کے لیے نموندینائی گئی اچھی باتوں کی ہدایت کرتے ہواور بری باتوں سے تع کرتے ہو۔

وَلْتَكُنُ مِنْكُمُ أُمَّةً يَدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ وَلْتَكُنُ مِنْكُمُ أُمَّةً يَدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَعْتُمُ الْمُفْلِحُونَ : (١٠٣١٣) يَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ أُولِئَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ : (١٠٣١٣) يَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ أُولِئَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ : (١٠٣١٣) مَ مِنْ الْمُنْكُرِ وَ أُولِئَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ : (١٠٣١٣) مَ مِنْ الْمُنْكُرِ وَ أُولِئَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ : (١٠٣١٣) مَ مِنْ الْمُفْلِحُونَ الْمُنْكُرِ وَ أُولِئَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ : (١٠٥١) مَنْ اللهُ فَلَا مُنْ اللهُ فَلِحُونَ اللهُ اللهُ اللهُ فَلِحُونَ اللهُ اللهُ فَلَا مُنْ اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ

ايكشبكاازاله

غلط ہے جو بیہ بھتے ہیں کہ معدانت اور حق کوئی ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ، وعداللہ المنظم المنظم الموس کے حرکات وافعال کا نفذ کیا جائے تو وہ اس بھس احوال غیرکا ملزم ہوگا، جس کوثر آن نے منع کیا ہے:

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّيِّرِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ . وَلا تَسَجَسُّسُوا وَلا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضاط آيُحِبُ اَحَدُ كُمُ اَنَ يَا تُحَلَّ كُمُ اَنَ يَا تُحَلَّ كُمُ اَنْ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ طَالِقَ اللَّهُ طَالِقَ اللَّهُ طَالِقَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَم

مسلمانو! بہت بذگانیال کرنے سے اجتناب کیا کروا دومروں کے حالات کی جاسوی ندکیا کرو، ایک دومرے بوکسی بھائی کی ندکرو، ایک دومرے کی بیچھیے میں بدگوئی ندکروا کیا تم پیند کرتے ہو کہ کی بھائی کی الآش پڑی ہواور تم اس کا گوشت نوج نوج کھاؤ؟ کیا تم کو کھن ندا ہے گی؟ خدا کا خوف کروکہ خدا تو ہے دالا اور دحمت والا ہے۔

لیکن اس سے مرادوہ شخصی حالات ہیں جو امور دین اور مصالح ملت میں مؤثر نہ ہول ور نہ فریضہ امر معروف اور نہی مکر کے لیے کیا چیز باتی رہ جائے گی؟ اور معاشرت کی اصلاح ، معائب کے از الداور مکرات کے ابطال کے لیے کون ساہتھیا رہارے پاس ہوگا؟ اگر ہمارے عظمائے محدثین حدیث میں رواۃ کے معائب واخلاق کی تقید نہ کرتے اور حق کے مقابلہ میں بڑے بڑے ارباب محائم اور جہابرہ حکومت کے دوروقوت سے مرعوب ہوجاتے تو مقابلہ میں بڑے بڑے ارباب محائم اور جہابرہ حکومت کے دوروقوت سے مرعوب ہوجاتے تو

كياآن الاسكال وقدك بجائه صرف روايات كاذبكاا يك وهيرنهوتا؟

السلسله مين جم كوي جمي بالاعلان كبنا چاہيے كرسب سے پہلى جسى جس سے سے بہلى جسى جس سے پہلے محاسبہ كرنا چاہيے، جس كے افعال كى سب سے پہلے تقيد كرنى چاہيے، جس كے معائب كى سب سے پہلے فدمت كرنى چاہيے، وہ خودا پئى جسى ہے، بہاور وہ نہيں ہے جو ميدان قال ميں دخمن سے انقام لے۔ جب تم كسى دوسرے كى اخلاتى صورت كى جوكر ميدان قال ميں دخمن سے انقام لے۔ جب تم كسى دوسرے كى اخلاتى صورت تو و يى نظر نہيں آتى ؟ دے جو تو دراا ہے دل كے آئيہ ميں جى دكھ لوكہ خود تم بارك صورت تو و يى نظر نہيں آتى ؟ جب حق كے اظہار كے ليے تم ارى ذبان دلاك كا انباد لگارى جوتو جما كى كرد كھ لوكہ كہيں جب حق كے اظہار كے ليے تم ارى ذبان دلاكى كا انباد لگارى جوتو جما كى كرد كھ لوكہ كرد كھ لوكہ كريں ديات كے اللہ كارى ديات كے اللہ كے اللہ كارى ديات كے اللہ كارى ديات كے اللہ كارى ديات كے اللہ كے اللہ كارى ديات كے اللہ كے ا

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصف: ١)

كول كبته موجوم خودكرت بيس؟

آگا مُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسُونَ آنفُسَكُمْ (بقرہ: ۲۱)
تم دوررول كوت نكى كى بات بتائے ہوليكن فودائے كوبول جاتے ہو؟
عربى آیت لكھنى هے اصل سے

ضراكويه بات نمايت تالبند بكر جوتهارا قول بوده فعل ندبو۔ يَقُو لُونَ بِا فُو اهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُو بِهِم (١٩٨٠٢) مندست ده بات كبتا بجواس كدل بين بين بير

اس کے سلمان کا ظاہر و باطن ایک ہو۔ وہ زبان سے جس کا اقر ارکرتا ہودل ہے۔ اس کا اعتقاد بھی رکھتا ہو، ورنہ وہ منافق ہے جو:۔

# حريت رائے اور قول حق کی تعریف

حریت رائے اور تول تن کیا ہے ہے؟ اس کا جواب آیات سابقہ نے بتایا ہے۔

یعنی جوبات حقیقا سے جو ہو۔ ول سے اس کا اعتقاد ، ذبان سے اس کا اقر اراور ہاتھ سے اس پر

عمل ۔ اگر غلطی سے حق کی ماہیت اس سے بختی ہوتو جب اس کا علم ہوا پی غلطیوں کا اعتراف

کر لے ۔ غیرا گراس حق کا معارض اور اس صدافت کا دغمن ہوتو اس کی عظمت و جروت سے

اس کے ہاتھ میں رعشہ ، اس کے پاؤں میں لغزش ، اس کی ذبان میں لکنت اور اس کے قلب

میں خوف نہ ہو ۔ سوسائٹ کی شرم اور اقارب وا حباب کی عبت اس کی ذبان حق کو اور اس کے

میں خوف نہ ہو ۔ سوسائٹ کی شرم اور اقارب وا حباب کی حبت اس کی ذبان حق کو اور اس کے

میں خوف نہ ہو ۔ سوسائٹ کی شرم اور اقارب وا حباب کی حبت اس کی ذبان حق کو اور اس کے

میں خوف نہ ہو ۔ سوسائٹ کی شرم اور اقارب وا حباب کی حب اس کی دبان میں کرمائل نہ ہو ۔ اغراض ذاتی اور

ہوائے نفسانی کے سے محور نہ ہو ۔ رضائے خدا اور طلب حق کے سوا اس کا کوئی مطلوب نہ

ہوائے نفسانی کے سے محور نہ ہو ۔ رضائے خدا اور طلب حق کے سوا اس کا کوئی مطلوب نہ

ہوائے نفسانی کے سے محور نہ ہو ۔ رضائے خدا اور طلب حق کے سوا اس کا کوئی مطلوب نہ

ہوائے نفسانی کے سے محور نہ ہو ۔ رضائے خدا اور طلب حق کے سوا اس کا کوئی مطلوب نہ

ہوائے نفسانی کے سے محور نہ ہو ۔ رضائے خدا اور طلب حق کے سوا اس کا کوئی مطلوب نہ

ہوائے نفسانی کے سے محور نہ ہو ۔ رضائے خدا اور طلب حق کے سوا اس کا کوئی مطلوب نہ

ہوائے نفسانی کے سے محور نہ ہو ۔ رضائے خدا اور طلب حق کے سوا اس کا کوئی مطلوب نہ

ہوائے ندی بی بی شرک ہے :

وان الشرك لظلم عظيم.

# برمسلمان كوفطرتا آزاد كواوري يرست بوناجاب

ہر مسلم موحد ہے اور ہر موحد آ ستاندا حدیت کے سواتمام آ ستانوں سے بے نیاز اور واحد القبار کے سوا ہر جستی سے بے خوف ہے ، اس لئے وہ فطر تا اپنے کسی قول وفعل میں آ زادی وجن کوئی ہے جبیں ڈرتا۔ سحابہ کرام رضوان اللہ اجھین کو دیکھو کہ بیہ خاک نشیں قیصر وکسری کے دربار میں بے دھڑک جاتے ہیں اور قاقم وحزیر کی مشدول کوالٹ کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور قاقم وحزیر کی مشدول کوالٹ کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور قاقم وحزیر کی مشدول کوالٹ کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وایران کا سجدہ گاہ تھا، برجھی کی اتی اور گھوڑوں کے سموں جاتے ہیں۔

ے ان کے جروت واستبداد کے پرزے اڑا دیے گئے۔ جن درباروں میں زبان کی حرکت بھی سوءادب تھی ، وہاں جمایت تل کے لئے ٹوٹے ہوئے قبضے اور چیتھڑوں سے بندھی ہوئی مگوار جنبش میں آجاتی ہے! اور چرکیوں ایسانہ ہوجبکہ ایک موصد کا اعتقادیہ ہے کہ:

لا تاقع ولا ضار الأالله.

خدا کے سوانفع وضرر کسی کے ہاتھ میں نہیں۔

ہرمسلم خدا کا گواہ صادق ہے

مرسلم خدا كاطرف سدنياس ايك كواه صادق اور شامدهال كيك

وَكُلْإِلِكَ جَعَلْنَا كُم أُمَّةً وسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءِ عَلَى

النَّاسِ (۲: ۱۳۳)

خدانے تم كوايك شريف توم بنايا ہے تا كراوكوں يركواه رمو

کیا اس سے زیادہ کوئی بد بخت ہوسکتا ہے، جس کو خدانے محکمہ عالم میں اپی طرف سے کواہ بنا کر بھیچا ہواوروہ اس حق کی کوائی سے خاموش رہے یا اس کے اخفا کی کوشش کرے؟

وَمَنْ اَظُلُمْ مِمْنُ كُتُمْ شَهَادَةً عِنْدَةً مِنْ اللَّه (٢:٠٠١)

ادراس سے برد مرکون طالم بوگا، حس کے پاس خدا کی کوئی کوائی بواوردواس کو چمیائے؟

كيونكمملم كے فدا كا كلم ہےكد:

لَاتُكْتُمُو الشَّهَادَةُ (٢٨٣:٢)

شهادت رباني كااخفانه كرو

اوائے شہادت رہائی اور حربیت رائے ایک شے ہے
پی جو مض شہادت رہائی کا اخفائیس کرتا اور خدا کی طرف سے جو علم اس کے قلب
میں القا کیا گیا ہے ۔ علی الاعلان اور بلاخوف لومنہ لائم اس کا اظہار کرتا ہے، وہی ہے جس کو

ونياصادق السله جسه، مستقل الفكر، حسو السنسميس اورة زاد كويتى ب\_ يحركيا جوش حسر السطسميس اورآ زاد كويس، وه، وهيس جوشهادت كوچمياتا باورت كي كوابى سے اعراض كرتاب عالا تكهوه وجودا قدس جوعالم الغيب والشهادة ب، بتقريح فرما تاب: يَالَيُهَا الَّذِينَ امْنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَ لَوْعَلَى ٱنْفُسِكُمْ أَ وِلُوَ الِدَيْنِ وَ الْآ قُرَبِينَ جَ إِنْ يُكُنَّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوُلْسِي بِهِـمَـاقف فَلا تَتَّبِعُوا اللَّهَوْسِي أَنْ تَعُدِلُواج وَإِنْ تَلُوَّا اَوْتُعُرِضُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا (٣:١٣٥) مسلمانو!انساف پرمضوطی سے قائم رہواورخداکی طرف سے تن کے شاہر ہو، کو ب شہادت خودمماری وات کے باتممارے اعرووا قارب کے طلاف بی کیول شہواور وه خواه دولت مندمول يافقير، ادائے شہادت میں ان کی پروانہ کر د که خداد دنوں کوبس كرتا باورندي موكري سافراف كروساكرتم بالكل الراف كروك ياد في زيان س شہادت دوسے تو جان او کہ خداے کوئی امر تفی ہیں ، وہ تہارے ہمل سے داقف ہے۔ الله اكبر! آج مسلمان خدا كاست بزي فرض كوبهو لي بوع إو مسلمان جن كوصرف ايك سے ڈرنا تھا، اب ہرايك سے ڈرنے كے ہيں۔ وہ اظہار حق ميں وولتمند سے ورتے ہیں کہ شایداس کی جیب کرم بار کی چند مینیں عارے دامن مقصود میں مجھی پڑجا کیں!اےدولت کےدیوتاؤں ہے ڈریے والو! کیاتم تک رزاق عالم کابیفرمان

نَحُنُ نَوْ دُقُکُمْ وَإِیّا کُم (الانعام)
ہم جن جوان کواورتم کو، دونوں کورز تی پنچاتے جن؟
وہ حمایت حق کے لئے کزوروں کا ساتھ نیمیں دیتے لیکن اے کزوروں کی عدد شہ
کرنے والوا جائے ہوکہ کمزوروں کا سب سے برا عددگار کیا کہتاہے؟

وَ نُرِيدُ أَنْ نُمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا فِي الْارْضِ وَ نَجُعَلَهُمُ الْمُرَّفِي وَ نَجُعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ! (٥:٢٨)

ہم ان لوگوں پراحمان کرنا جائے ہیں جود نیاش کز در سمجھے گئے اور انہیں کواب دنیا کا \* پیش رواور زمین کاوارث بنا کیں گے۔

وہ حکومت کی تکوارے ڈرتے ہیں۔ گراے حکومت کی تکوارے ڈرنے والو! کیاتم نے بیس سنا کہتن پرستان مصر نے فرعون کوکیا کہا تھا؟

فَا قَصِ مَا أَنْتَ قَاضِط إِنْمَا تَقْضِى هَذِهِ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا (٢:٢٠)

توجو کرسکتا ہے وہ کر گذر اور تو بجز اس کے کہ ہماری اس ذیل دینوی زندگی کوشم کردے اور کربی کیاسکتا ہے؟

ہارادل کوں آ زادنیں؟ ہم حق کے کوں حائی ٹیس؟ ہم استقلال اگر کے کوں عالی ٹیس؟ ہم استقلال اگر کے کوں عالی طالب ٹیس؟ تقلیدا شخاص کی ذخیروں کو کیوں ہم اپنے پاؤں گاز یور بھتے ہیں؟ ہم طوق غلامی کو شغائے شرف کیوں جان رہے ہیں؟ اس لئے کہ حسن اعتقاد کو ہم نے معصومیت کی سدرة النتہا تک پہنچا دیا ہے، حالا تکہ ایک ہی ہے (یعنی غدا) جس کی ذات ہر نقص سے پاک اور ہر خطا سے مبرا ہے اور ایک ہی جماعت ہے (یعنی انبیا) جو گنا ہوں سے معصوم بنائی می جا اور ہر خطا سے مبرا ہے اور ایک ہی جماعت ہے (یعنی انبیا) جو گنا ہوں سے معصوم بنائی ہو کئی ہے اور پھراس لئے کہ غیر کی جمت نے ہمارے احساس جن کو مسلوب کر لیا ہے، حالا تکہ وہ جو سرا پا محبت ہے، اس کی رضاجوئی میں ہر محبت غیر ہم رہ بہ عداوت ہے اور اس لیے کہ ہم و نیا کے ذرہ ذرہ ذرہ درہ سے خوف کرتے ہیں حالا تکہ ایک ہی ہے جس کا آسمان وز مین میں خوف ہے۔ یعنی ورہ بجو دنیا کے ذرہ ذرہ بری تابین ہے اور اس لیے کہ انسانوں سے ہم کو طبح خیر ہے، حالاتکہ خیر کی تجیاں صرف ایک بی کے ہاتھ میں ہیں۔

ہم کواکٹر عدادت اور ضد بھی جق بنی سے محروم کردی ہے۔ حالانکہ مسلم کا دل حق پرست اپنفس سے بھی انقام لیتا ہے اور حق کے لیے دشمن کا بھی ساتھ دیتا ہے۔ موالع حق گوئی

ہم نے بتایا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری زبان کوئی گوئی سے ہمارے یاؤں کوئی طلبی سے ہارے یاؤں کوئی طلبی سے بازر کھنی ہیں؟ ناجائز حسنِ اعتقاد ، محبت باطل ، خوف ، طبع اور عداوت ۔ قرآن مجید فیل سے بازر کھنی ہیں؟ ناجائز حسنِ اعتقاد ، محبت باطل ، خوف ، طبع اور عداوت ۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات میں نہایت شدت کے ساتھ ان مواقع حریت اور عوائق حق کو بیان کیا ہے اور تنجید کی ہے کہ کیونکر ہم ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟

ناجائزحسن اعتقاد

حسن اعتفاد کوئی بری شے نہیں الیکن اخبیا علیم السلام کے سواجو سفیر اوامر دبائی ہیں ،
کسی انسان کو اتنا رہ دوینا کہ اس کا ہر تول وفعل آئین تنظیم اور معیار صحت ہو، در حقیقت شرک فی الدوت ہے۔ اعیان کرام کی عزت انسان کا ایک جو ہر ہے، لیکن بیت کی کوئیس پہنچنا کہ وہ ہمارے قلوب پر اس حیثیت سے حکمرائی کریں کہ وہ انسان کی ایک ایک ایک نوع ہیں جن کے احکام وائر ہانتھا وسے خارج اور ضعف بشری سے مبراہیں اور اگر رہے جو چھراس احکم الحاکم مین کے لیے کیارہ گیا، جس کا اعلان ہے کہ:

ان المحكم الالله (۸:۲) حكومت صرف خداي كى ہے؟

نساری نے خدا کوچھوڑ کرائے عالموں اور راہیوں کوخدا بنالیا ہے۔

اوركياقرآن فان وروت وحيرال طرح بين وي؟ قُلُ يَآهُلُ الْكِتْبِ تَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ اللَّا نَعُبُدَ إلَّا اللَّهُ وَ لَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْنًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعُضْنَا بَعُضًا اَرُبَابًا مِنَ دُونِ اللَّهِ (٣:٣)

ا استا سانی کتاب والو! آ دا کیا امرجو ہم میں تم میں اصولاً متفق علیہ ہے، اس پر کل کریں کہ ہم صرف خدا ہی کو پوجیں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا کیں اور نہ خدا کو چھوڑ کریں کہ ہم صرف خدا ہی کو پوجیں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا کیں اور نہ خدا کو چھوڑ کرہم ایک دوسرے کوخدا بنا کیں۔

ایک دوسرے کو خدابنانا کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم اپنے تو ائے فکر کو معطل کردیں اور تن یا طل کا معیار صرف اشخاص معقد فیہ کے غیر رہانی وغیر معصوم تھموں کو قرار دیدیں۔ ہماری پہنچا چند صدیوں کا ذمانہ ایک بہترین مثال ہے، جب ہم پرُ رعب ناموں سے مرعوب ہو جاتے تھے اور جب ہم حق وہا طل کا معیار افراد کی شخصیت قرار دیتے تھے ، تمام امور سے قطع نظر کر کے ویکھو کہ ہمارے علوم وفنوں کواس ہے کتنا نقصان پہنچا؟ ہم علم وفن میں ہمارا وجود، وجود معطل رہ گیا۔ زبانیں تھیں لیکن ہولئے نہ تھے، دل تھے کر سیجھتے نہ تھے۔ قید تر ہریس جو چود معطل رہ گیا۔ زبانیں تھیں لیکن ہولئے نہ تھے، دل تھے کر سیجھتے نہ تھے۔ قید تر ہریس جو چیز آگی وہ تنیخ کے لائن نہ تھی ہر کتا ہی تحلوق جوکسی خالق مجمل کی طرف منسوب تھی ، صدافت ومعصومیت کا پیکر تھی۔ ہر سابق العہد وجود انسانی ، بعد کے آئے والوں کی عقول و آرا پر کومت کرتا تھا، الغرض ہر سابق العہد وجود انسانی ، بعد کے آئے والوں کی عقول و آرا پر کومت کرتا تھا، الغرض ہر سابق العہد وجود انسانی ، بعد کے آئے والوں کی عقول و آرا پر کومت کرتا تھا، الغرض ہر سابق العہد وجود انسانی ، بعد کے آئے والوں کی عقول و آرا پر کومت کرتا تھا، الغرض ہر سابق اس قدیم ہستی کے تھم کی طرح تسلیم کیا جاتا تھا، جس کی شان ہیں ہے کہ:

لایاتیه الباطل مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ (۱۳۲: ۳۱)

باطل نداس کآگآ سکا ہاورنداس کے بیچے آسکا ہے۔

اس کا بیجہ بیموا کہ جارا ہر علم فن دست شل ہوکر رہ گیا۔ پہلوں نے جو پچولکھا، بعد
والے اس پرایک حقید تا تار خانہ کو میں سیر بدی ا

قانون کو، ایک بحوی کافیدو مفصل کو، ایک متعلم مواقف و مقاصد کو، ایسی کتاب فرض کرتا ہے کہ باطل جس کے آگے ہے نہ بیجھے۔ نہ دا ہے ہے نہ بائیں، تو کیا بیشرک فی القرآن بیں اور بمال جس کے آگے ہے نہ بیجھے۔ نہ دا ہے ہے نہ بائیں، تو کیا بیشرک فی القرآن بیں اور جم نے ان کے صنفین کو ایسی جسی نہیں تنظیم کرلیا، جن کوقر آن پاک نے کہا ہے:

اربابا من دون الله (۲۳:۳)

ہاری گذشتہ چہل سالہ عمر جو ہماری قومیت کا دور طفولیت تھی ، برترین زمانہ استبداد اور بدترین مثال حسن اعتقادتھی ہم ہر تیز زبان کو صلح اکبرادر تیز ردکور ہبر سیجھتے تھے اور اس کے ہرتھم وفر مان کو ای خشوع وخضوع کے ساتھ تسلیم کرتے تھے ، جس خشوع وخضوع کے ساتھ تر آن مجید نے بتایا ہے کہ بمبود و نصاری اپنے احبار اور پوپ کے احکام کی تقیل کرتے تھے ۔ پس اب وقت آگیا ہے کہ بمبود و نصاری اپنے احبار اور پوپ کے احکام کی تقیل کرتے تھے ۔ پس اب وقت آگیا ہے کہ بمبود و نصاری اور دوست البی دین:

تَعَالُوا اللّی کلِمَ مُوآءِ بَیْنَا وَ بَیْنَکُمُ الّا نَعُبُدُ الّا اللّهُ وَ لا نُشُرِک بِهِ شَیْنًا وَلا یَتَجْدَدَ بَعُضَنَا بَعُضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ (١٢:٣) بِهِ شَیْنًا وَلا یَتَجْدَدَ بَعُضَنَا بَعُضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ (١٢:٣) اللهِ (١٢:٣) اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

محبث باطل

ونیامی محبت باطل سے بردھ کریائے تن کوش کے لیے کوئی سخت زنجیر نہیں کہ:

حبك الشئ يعمى ويصم. (حديث صحيح)

محبت باطل قبول تن ہے آتھوں کو اندھا اور کانوں کو بہراکر دیتی ہے۔ ہم اپنے نفس کومبوب رکھتے ہیں اس لیے ہم اپنے نفس کے مقابلہ میں شہاوت تن سے عاجز ہیں۔ ہم عزیز واقارب سے محبت باطل رکھتے ہیں اس لیے ہم ان کے خلاف تن کے لیے گواہی ویٹے برآ مادہ ہیں ہوتے حالانکہ اس شاہر حقیقی کافر مان ہے:

وَ إِذَا قُلْتُمُ فَاعُدِلُوا وَ لَو كَانَ ذَا قُرُبِي (١٥٢:١) جب بولوانساف كى بات بولوا كرچ تمهار كى عزيز كى الف بى كون نهو يَنَايُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلْهِ وَلَوْ عَلَى انْفُسِكُمُ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْآ قُرَبِيْنَ (٣: ١٣٥)

مسلمانو! این سے مقابلہ میں، این مال باب کے مقابلہ میں اور اپنے اعز ہو

اقارب کے مقابلہ میں بھی انصاف پرمضوطی سے قائم رہواور خدا کے گواہ بے رہو۔

اس لیے سرگردہ احرار اور سرخیل قائلین تن وہ ہے جواس راہ میں اثر محبت سے محور نبیل، جوان علائق طاہری سے آ زاد ہے، جواپی فس سے بھی حق کے لیے اسی طرح انقام لیتا ہے جس طرح اپنے وشمن سے ۔ جواپنا سرحق کے سامنے اسی طرح جھکا ویتا ہے، جس طرح وہ فیر کا سرجھ کا ، واد یکنا چاہتا ہے ۔ کتنے انسان ہیں جو جادہ حق گوئی میں خطرات و شدا کہ سے نہیں ڈرتے ؟ اور کتنے ہیں جو آ زادی حق کے لیے اپنی جان فدیہ ہیں دینے کے شدا کہ سے نہیں ڈر وہ فیرکاس آ بت پاک نے صدق پسندی اور حربت پرس کی جوراہ قرار دیدی ہے اس پر چلتے ہوئے اکثر یا وُں کا نب گئے ہیں اورا کثر دل بیٹھ گئے ہیں:

فان ذلك هو البلاء المبين.

کیونکہ بیرسب سے بڑی آ زمائش ہے اس آ زمائش میں جو پورا الرے اور اس امتحان میں کامیاب ہو، وہی میدان تریت کاشہوارا ورمعر کرتن صدافت کافاتے ہے: رجال صدَفَّوا مَا عَاهَدُ وُ اللَّهُ عَلَيْهِ (٣٣: ٣٣)

ين ده لوگ ين جنبول نے خدا سے جوم د كيا تمااس پر پور ساتر ہے۔

خوف

ہم غیرے ڈرتے ہیں اور ڈرکری کی گوائی ہے باز آجاتے ہیں، حالانکہ ایک ہی کے جس سے ہم فررتے ہیں مالانکہ ایک ہی کے جس سے ہم ڈرتے ہیں خدا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں خدا کی ہر چیز جس سے ہم ڈرتے ہیں خدا کی گلون ہے؟ دلول کی عنان حکومت صرف ایک کے ہاتھ ہیں ہے:

و هوا لقاهر فوق عباده .

اورده جدهرجا بها الكويميرد يا بـ

يقلب كيف يشاء.

پھر کیوں ہمارے دل اپنے ہی جیسی ہے بس اور ہے اختیار مخلوق سے ڈرجاتے ہیں ؟ہم مصائب سے ڈرتے ہیں کین کیا ہمارا ریاعقاد ہیں کہ:

> مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. (١١: ١٣) مرمصيبت خداى كريم سے آئى ہے؟

ہم مورت سے ڈرتے ہیں چرکیا مارابیا کان ہیں کہ

إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمُ لا يَسْتَقْدِ مُونَ وَلا يَسْتَا خِرُونَ ( ١ : ٩ ٩)

جب موت أنى بالوندا كريون كتي بان ويجها

اور جوراه صدافت برتی میں مرجاتے ہیں۔وہ مرتے کب ہیں؟ وہ تو فائی زندگی چھوڑ کر دائی زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔کیاتم اس کومرنا کہتے ہو؟ نہیں:

لَا تَقُوْ لُوَا لِمَن يُقَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتَ. بَلُ هُم

أَحْيَاءً (١٩٣:٢)

شهداے راه خدا کومرده شکوه وه تو زنده یں۔

وہ دنیا ہیں بھی زئرہ ہیں ۔ قوم ان کے نام کا ادب کرتی ہے، دنیاز بان احترام سے
ان کا نام لیتی ہے، تاریخ ان کے نام کو بقائے دوام بخشتی ہے۔ وہ نہ صرف خود ہی زندہ ہیں
ملکہ ان کا صبح اندکار نامہ دوسروں کو بھی زئدہ کرتا ہے (باذن اللہ) قوم ان کے مرنے سے جیستی
ہے، ملک ان کی موت سے زندگی حاصل کرتا ہے کیونکہ:

يُنخوجُ الْحَى مِنَ الْمَيْتِ وُ يُخوجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْ (٩٥:١) فَدَامِره شَيْ الْحَيْ (٩٥:١) فدام ده شي ويدا كرتا م

وَتَخَفَّىُ النَّاسَ وَ اللَّهُ اَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ (٣٢:٣٣) ( پَر ) كيا انسانول عدرت مو؟ حالانكرسب عدرياده خدا كواس كاحق حاصل عدال عدم درو!

وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلَحْت وَ هُوَ مُؤمِنُ فَلا يَخَافُ ظُلُماً وَ لاَ هَضُماً (١١٢:٢٠)

اورجونیکوکاراورباایمان ہےاس کوکی ظلم وناانصافی سے ڈرنانہ چاہیے۔

طمع

سالک راہ حریت وصدافت کے پاؤں میں اس کے دشمن لو ہے کی زنجیری ڈال دیے ہیں تاکہ دوہ آئندہ کے منازل طے نہ کر سکے الکین اکثر ایبابی زنجیر لو ہے کی جگہ سونے کی بھی ہوتی ہے۔ وہ اس طلسی زنجیر کو دیکھ کر راہ ورسم منزل صدافت پرسی سے برخبر ہو جا تا ہے اور مسکرا تا ہوا خود دشمیں کے ہاتھ سے لے کرا ہے پاؤں میں ڈال لیتا ہے۔ ایس کے لیے دوڑ جا تا ہے اور مسکرا تا ہوا خود دشمیں کے ہاتھ سے لے کرا ہے پاؤں میں ڈال لیتا ہے۔ یہ طلسی زنجیر کیا ہے؟ ایڈ ہو اور مش جاہ!

لین آ ہ! کس قدر دنی الوجوداور کم ظرف ہے وہ انسان ، جو صرف حب مال اور الفت ذر کے لیے خدا کی مجت کو مکرادیتا ہے اورا یک فائی شے کے لیے حق وصدات کی باتی اور لا ذوال دونت کو بھیشہ کے لیے کھودیتا ہے! وہ جا ندی سونے کے سکوں کوا گر خدا کے لیے اور الا ذوال دونت کو بھیشہ کے لیے کھودیتا ہے! وہ جا ندی سونے کے سکوں کوا گر خدا کے اور اس کی سچائی کے ساتھ دالیس دلاسکتا ہے، پرجس خدا کی محبت کو دونت کے لیے کسی مور انسان ہے ، وہ تو اسے دونت نہیں دلاسکتی؟ پھرانسانیت کے لیے کسی دردانگیز موت ہے کہ انسان آسان کی سب سے بڑی عزت کوزیشن کی سب سے تقیر شے دردانگیز موت ہے کہ انسان آسان کی سب سے بڑی عزت کوزیشن کی سب سے تقیر شے

ده دولت اور دولت کے کرشے جس سے طبع کی لعنت اور لائے کی پیٹا اُٹھی ہے، کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا انسان کی عمر کو برد معادینے والی اور عیش حیات کوموت کے ڈرے نے پروا کرویئے

والی ہے؟ کیا وہ زندگی کی تمام مصیبتوں کا علاج اور انسان کی تمام راحت جو ئیوں کا وسیلہ ہے؟ نہیں! ان میں ہے کوئی بات بھی اس میں نہیں ہے۔ چاندی اور رونے کے کل مراؤں میں رہنے والے بھی ای طرح موت کے بنجہ میں گرفتار ،مصائب حیات کے ججوم ہے محصور ، تکلیف اور دکھ کے حملوں سے زخمی اور بڑپ اور بے چینی کی چینوں سے المناک و کھے جاتے ۔ تکلیف اور دکھ کے حملوں سے زخمی اور بڑپ اور بے چینی کی چینوں سے المناک و کھے جاتے ۔ یہ ، جسیا کہ ایک فقیر ومفلس فاقہ مست ، یا ایک چوں کے جمونی سے میں بیاری کے دن کانے والا جانے ویکی مسکین!

پھرکیا ہے جس کے لیے تن کی عزت کو ہر ہا داور خدا کی صدافت کو ڈیل کیا جاتا ہے؟

وہ کوئی الی طافت ہے جو خدا کو چھوڑ کر ہم حاصل کرلیں گے؟ روپیہ نہ تو ہمیں ڈین کی رسوائی سے بچاسکتا ہے اور نہ آسان کی لعنت سے ،گر حب زر سے فرض صدافت کی خیانت ہمیں دونوں جہان میں عذا ہدے تی ہے۔

کتے بوے بوے القلوب و ملت پرست انسان ہیں ، جن کے حقیم الثان سیرسالار، نامور محب وظن اور محبوب القلوب و ملت پرست انسان ہیں ، جن کے حق پرستانہ عزائم کی استقامت کوای لعنت طبع نے ڈگرگا دیا۔ انہوں نے اپنے ملک، اپنی قوم، اپنی فوج اور دراصل اپنے فدا اور اس کی صدافت سے غداری کی اور دشمنوں کے لیے دوستوں کو، غیروں کے لیے اپنوں کو فالموں کے لیے مظلوموں کو، برحم فاتحوں کے لیے پیکس مفتوحوں کواور شیطان کے تخت کی فالموں کے لیے مظلوموں کو، برحم فاتحوں کے درباد اجلال کی عزت وعظمت کو چھوڑ ویا! تاریخ زیب وزینت کے لیے فدائے رحمان کے درباد اجلال کی عزت وعظمت کو چھوڑ ویا! تاریخ کے سے مفات ہمیشہ سے ای درد کے ماتی ہیں۔ قوموں اور ملکوں کی داستانیں ہمیشہ ناپاک سرگر شت پرخون کے آنسو بہاتی ہیں اور دولت پرتی کی ملحون نسل آغاز عالم سے ناصیہ سرگر شت کے لیے سب سے بردا ہے عزتی کا دائے رہی ہے۔

فی الحقیقت راه حق پرئی کی سب سے بری آن مائش جا عدی کی چیک اورسونے کی سرخی ہی ہی ہیں۔ اور سونے کی سرخی ہی ہیں ہے اور اگر اس مزل پرخطرے تم گذر مے تو پھر تمباری ہمت بے پروااور تمبارا

عزم ہیشہ کے لیے بے توف ہے۔ ہی طف کا خبیث دیو ہے جس کا پنجہ بڑاتی زبردست اور جس کی پیڑ قلب انسانی کے لیے بڑی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ ای نے فرزندان ملت سے غیروں کے آئے بخبری کرائی ہے۔ ہی پیڑ پیڑ کے ابنائے وطن کو لے گیا ہے اور غیروں کے قدموں پر اخلاق کی نا پاکی اور جذبات کی گنافت کے بچیڑ میں گرادیا ہے ، تاک اپنے وطن ، اپنی مرز مین ، اپنے ذہب ، اپنی قوم اور اپنے بھائیوں کے خلاف جاسوی کریں! اسی نے بڑے برٹ برٹ برٹ مرد میں ، اپنی قوم اور اپنے بھائیوں کے خلاف جاسوی کریں! اسی نے بوٹ برٹ برٹ مرد میں جا دور انہیں چار پایوں کی طرح گرادیا ہے تاکہ برسوں کی سچائی کو ایک لیے کی طمع پر قربان کر دی ہوں ۔ آو! یہی انسانیت کے لیے وہ روح خبیث ہے جو بڑے برٹ برٹ پاک جسموں ، برئی دیں ۔ آو! یہی انسانیت کے لیے وہ روح خبیث ہے جو بڑے برٹ کرنی ہواو فرشتہ سرتوں بڑی مقدس صور توں ، برٹ سے بڑا زعلم و ممل دلوں کا ندر حلول کرگئی ہے اور فرشتہ سرتوں نے شیطانوں کے اور فرشتہ سرتوں انسانیوں کے جیں!

وه مقدس عالم جو کتب نقد کو حیلہ تر اشیوں کے لیے النتا ہے، وہ مفتی شریعت جو جرائم
ومعاصی کو جائز بنادیے کے لیے ابلیسانہ کار وغور کے ساتھ ٹی ٹی پُر فریب تا ویلیس سوچتا ہے،
وہ واعظ جو سامعین کے آگے ان تعلیمات کے چیش کرنے ہے گریز کرتا ہے جو ان کے
اعمال سید کی مخالف ہیں، وہ صاحب کلم جو اپنی چی پرستانہ بختی کو نفاق آ میز نری سے اور
حریت خوا ہانہ جہا دی کو دم رصلح باطل سے بدل دیتا ہے، آخر کس سحر وافسوں ہے محور اور
کس وام سخت کا شکار ہے؟ کونیا جادہ ہے جو اس پرچل گیا ہے اور خدا سے روٹھ کر شیطان
کے تخت کے آگے بحدہ کرنا چا ہتا ہے؟ کونی قوت ہے جس کے آگے شریعت کے احکام جمیر
کافتو کی اور جی کا البام برکارہ وگیا ہے؟

آه! كونى بين كرم كالمون باطل اور يحدين مرزريت ، حب مال ، جاه بلى كالل اسر : أو لَنْكَ الذين آيَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّعِنُونَ!

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجُلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ جَ يَصْلَهَا مَذْمُوْماً مَّدْحُورُ ال (١٨:١٥)

جودنیا کے خیر عاجل کا طالب ہوتو ہم جے جاہتے ہیں اور جتنا جاہتے ہیں ای دنیا ہیں دےدیے ہیں، مرآخر کارال کے لیے جہم ہی ہے جس میں وہ تقیروز کیل ہوکردہےگا۔

#### عداوت

لیکن یادرہ کہ جس طرح محبت آتھوں کو بصارت حق سے اندھا اور شنوائی صدافت سے بہراکردی ہے، بالکل ای طرح عداوت بھی آتھوں کوائد ھااور کا نوں کو بہرا بنادی ہے۔ معدافت کی روشی نظر آتی ہے لیکن وہ نہیں ویکھا ، بن کی آوازیں بلند ہوتی ہیں لئار بن ہے۔ صدافت کی روشی نظر آتی ہے لیکن وہ نہیں ویکھا ، بن کی آوازیں بلند ہوتی ہیں لئین وہ نہیں سنتا ، کیونکہ عداوت نہیں چاہتی کہ انسان غیر کی صدافت وحقیقت کا اعتراف کر سے سنرحریت کی ایک پر خطراور دشوار رگذار منزل یہ بھی ہے جس کو صرف وہ کی قطع کر سے جواس میدان کا مرداور اس معرکہ کا بہا در ہے۔ اگر انسان کے لیے یہ دشوار ہے کہ اپنی غلطی اور انجراف عن الحقراف کی اعتراف کی ۔ آتی یہ دشوار تر ہے کہ اپنی ویشی کی جی رائے اور سے قطعی اور انجراف عن الحقراف کر ہے ، تو یہ دشوار تر ہے کہ اپنی ویشی کی تھی دائے اور سے قطعی اور انجراف عن الحق کا اعتراف کی ۔ آتی یہ دشوار تر ہے کہ اپنی ویشی کی تھی دائے۔

لیکن مسلم وموکن زندگی کے فرائض تریت کی ایک دفعہ بیجی ہے کہ اگر انصاف و عدل اور تق وصدافت اس کے سب سے بردے دشمن کے پاس بھی ہو، جب بھی اس روح ایمان کے لیے جو اس کے ساتھ ہے، ایناس نیازاس کے آگے جھکادے کہ:

درمع الحق كيف مادار.

يَانَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ لِلْهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِز وَلا يَجْرِ مَنْ كُمْ شَنَانُ قُومٍ عَلَى آلَا تَعْدِلُواط اعْدِلُواقف هُو اَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَ (وَالنَّقُوا الله) (بريك والى آيت اصل شَنَيْس مِ) ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرُم بِمَا تَعْمَلُونَ (٥: ٨)

مسلمانو! خداکے لیے آ مادہ اور حق کے لیے گواہ رہو! دیکھوکی توم کی عدادت دوشنی تم کوچن وعدل ہے کہیں بازندر کھے۔ حق وعدل سے کام لوکہ وہ تقویٰ سے قریب تر ہے اور خدا تمہارے اعمال سے خوب واقت ہے

کیااس کے بعد بھی کسی مسلمان کوعداوت وکینہ پروری اعتراف تق سے بازر کھ سکتی ہے؟ اگرر کھ سکتی ہے تو وہ خصائص دا متیازات اسلام سے تحروم ہے۔

خلاصهمطالب

ان تمام مباحث کا بھیجہ یہ ہے کہ ہر تھیقی مسلم کا وجود دنیا بیل جن کی شہادت اور حریت کا نمونہ ہے۔ نہ تو ناجا تزحس اعتقاداس کی عقل صدافت شعار کوسلب کرسکتا ہے نہ مجت اس کوجن گوئی سے اندھا اور بہر ابنا سکتی ہے نہ خوف جان و مال اس کوجن سے بازر کھسکتا ہے اور نہ حرص وطبع اور حب زروجاہ کے سحرے محور ہو کر مشکر صدافت ہوسکتا ہے نہ بی کی کی عداوت و دشمنی سلوک راہ جن بیس اس کے لیے زنچیر پاہوسکتی ہے۔ وہ جن کا شیدا ہے اور جن کا ور حت کا جو یا ہے ، وہ ہر جگہ، جنہاں اس کو پاسکتا ہے اس کے طالب، وہ حریت کا دلدادہ اور حریت کا جو یا ہے ، وہ ہر جگہ، جنہاں اس کو پاسکتا ہے اس کے لیے جا تا ہے اور جس طرح وہ مطلوب تھیتی اس کول سکتا ہے اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے ایک مسلم کی شان یہ ہے کہ اس کو بھیٹ ہاطل سے نفر سے اور جن کی جبتو رہتی ہے۔ و نیا ہیں اس کی متاع مطلوب اور رمعثوتی اصلی ہے ان اور جن کے موااور کوئی نہیں ہے۔

اگر آج ہم حقیقی طور ہے مسلم ہوں، حق کے طالب ہوں، حریت کے دلدادہ ہوں۔ حق کے دلدادہ ہوں۔ حق کے لیے اور ادائے شہادت کے لیے جو ہر مسلم کے وجود کا مقصد ہے، نہ تو ہم دوستوں کی محبت کی پرواکر میں اور نہ جہا برہ حکومت کے جبر دت وجلال سے مرعوب ہوں۔ نفات کا ہم میں وجود نہ ہو طمع وخوف ہماری استقامت کو حزاز ل نہر سکے تو حسب سرہ الہی اس کا نتیجہ یہ وگا کہ ہمارے تمام اعمال صالح اور ہمارے تمام گناہ مخفور ہوں گے:

اسلام من آزادي كاتفور\_\_\_\_\_

يَّالَيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوااتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَولًا مَسَدِيْدًا = يُصْلِحُ لَكُمْ اعْمَالَكُمْ وَ يَغُفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (٣٣: ٧٠. ١٥)

مسلمانو! خدات ورواور كي بات كومتا كرفداتهار اعال وصالح كرو اور تمهار المان والمناه المناه المن

# احادیث و آثار

قال النبى (صلى الله عليه وسلم) من راى منكم منكرا فلينكر بيده ومن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان (الترمذي و المسلم)

رسول الدملی الدعلیہ وسلم قرماتے ہیں: جومسلمان کی برائی کودیکھے، چاہیے کہ اپنے ہاتھ کے زورے اسے مٹادے۔ اگر بیند ہوسکے تو زبان سے بُرا کے۔ بیکی ند ہو سکے تو ول سے براسمجے اور بیضعیف ترین درجہ ایمان ہے۔

مین میں تصریحات قرآنی کی بنا پرہم نے ایک اجمالی نظر حریت وفرائض حریت پرڈالی تھی۔ آج احادیث وآٹار کی بعض اہم تصریحات پیش کرنا جا ہے ہیں۔

سوسائلي اورامر بالمعروف

ایک حق گواور راستها زانسان ، بیئت اجها گی اور مجتمع انسانی ( یعنی سوسائی ) کا محافظ اور گران کار ہے ، اگر ملک و حکومت کو حفظ امن اور تہد بداشرار کے لیے پولیس کی ضرورت ہے ، آو بیقینا مجتمع انسانی اور بیئت اجها گی کے بدکا راور شریع ستیوں کی تہد بدو تخویف کے لیے حق گواور راستها زانسانوں کی بھی شخت ضرورت ہے ۔ وہ راستها زانسان جن کی آ واز حق گو دلوں کو قرا دے ، جن کی راستها زی شریوں کو مرعوب کر دے ، جن کی صدات شعار کی مبتلایان اعمال سیر کے لیے ایک صدائے تعبیہ بو ، جو عملاً اس عقید ہے کی تصویر ہوں کہ ہر تنہائی اور تاریکی میں ایک ایسا حاضران کے پاس موجود ہے جو بھی غائب نہیں ہوتا اور ہر پردے اور دیوار کی اور دیوار کی اور دیوار کی اور دیوار کی ایسا تا ظرائیس دیکھ رہا ہے جس کی نظر سے بھی اور جانہیں ہو سکتے :

اسلام عن آ زادی کاتصور\_\_\_\_\_

ان ربك لبا لمرصاد!

افسوس ہے اس بیت اجماعی پر اور ہزار حیف ہے اس بجمع انسانی پر، جس میں کسی حق گو اور راستبازروج کا وجود ندہو، جس کی آ واز سوسائی کے لیے باعث حفظ امن اور موجب قلع وقع مفاسد وضلالت نہ ہو۔ اس کی ہلا کت نزدیک آئی اور اس کی بریادی کے دن قریب آگئے:

عن ابى بكر رضى الله عنه: انى سمعت رسول الله يقول ان الناس اذا رأوا الطالم فلم ياخذ واعلى يديه اوشك ان

يعمهم الله بعقاب منه (رواه الترمذي)

الو برصد ابن رضی الله عند قرماتے ہیں میں نے رسول الله ملی الله علم کو کہتے سنا ہے کہ لوگ جب سنا ہے کہ لوگ جب خدا اپنا کہ لوگ جب خلا اپنا عند ابنا میں میں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو عنقریب خدا ابنا عند ابنا میں میں برنازل کرےگا۔

راست بازی کی بیب اور خدا کاڈر

قوموں کی حیات و ممات سوسائل کی زندگی اور بربادی پر موقوف ہے اور سوسائل کی زندگی اور بربادی پر موقوف ہے اور سوسائلیوں کی زندگی و بربادی افراد کے صلاح وفساد اور معاشرت واخلاق پر بنی ہے۔ اخلاق وآ داب معاشرت کی گران ومحافظ صرف دوہی چیزیں ہیں:

خشیت البی اورخوف انسانی مبارک بین ده جن کے قلوب خشیت البی کے نشین بین اور برحال بین ان آنکھوں کو دیکھتے بین جو تاریکی وروشی دونوں حالتوں میں بکساں دیکھنے والی بین اور جوخلوت وجعیت ، دونوں میں بکسان نظرر کھتی ہیں!

لیکن وہ جوخشیت الی ہے محروم ہیں،ان کا گران اعمال کون ہوگا؟اگران میں کوئی راستہا زمیں ،اگران میں وہ بیں جوامر بالمعروف اور نمی عن المنکر کی خدمت انجام ویتا ہے، تو پھران شریر دووں کو ہدایت پر مجبور کرنے والی قوت اور کون ہوسکتی ہے؟ پس ضرور ہے کہ تو پھران شریر دووں کو ہدایت پر مجبور کرنے والی قوت اور کون ہوسکتی ہے؟ پس ضرور ہے کہ

ہر جماعت میں نوع انسانی کے ایسے سے خدمت گذار موجود ہول جو ہر باطل دصلالت کو
ہاتھ ہے مٹادینے پرآ مادہ ہوں۔ بینہ ہوں تو ہوں جوان کو زبان سے برا کہہ کر ہدایت
کرتے ہوں۔اگرایے بھی نہ ہوں تو پھر خضب اللی کی روک ،انسانیت کے بقااور فطرت
کے خصہ سے بیخ کے لیے کم از کم ایسے تو ہوں جو طاقت اور اختیار نہ پاکرول ہی ول میں
برائی کو براسم جھیں اور اس طرح برول میں رہیں ، پرنیکی کے لیے برول سے اپنے تین الگ
کرلیں؟ بی معنی ہیں مسلم اور تر ذری کی اس مشہور صدیت مقدس کے کہ:

من رای منکم منگر افلینگره بیده و من لم یستطع فبلسانه و من لم یستطع فبلسانه و من لم یستطع فبلسانه و من لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان (رواه الترمذی) جوسلمان کی برائی کودیجے وه اے اپنا اتھے کرورے مثادے۔ اگریہ ندہ و کے وہ اے اگریہ بھی ندہ و کے وہ لے براسمجے۔ گریہ بست ترین درجا ایمان ہوگا۔

فردكي محبت اورقوم سے عداوت

جولوگ جن گوئی سے نفرت کرتے ہیں کیونکداس سے بدکارانسانوں کے دل دکھتے
ہیں اور خائنین ملت کو ہرا کہنا ہرا جائے ہیں کہ اس سے بعض گنبگاران ملت کے دلوں میں
میں اٹھتی ہے۔ کیا انہیں ینہیں معلوم کہ چند بدکاروں اور گنبگاروں کے ساتھ جبت کرنا پوری
قوم و ملک کے ساتھ عداوت کرنا ہے؟ کیا تم چپ رہ کرما لک مکان کے ساتھ دشنی نہیں کر
رہے ہو، جبکہ تم دیکھ رہے ہوکہ چور تفل قوٹ چکا ہے اور اندردافل ہونا چاہتا ہے؟ تم اس چور پر
رئم کرتے ہواور مالک مکان کونہیں جگاتے گراس طرح صرف ایک مالک مکان کے ساتھ
ہی عداوت نہیں کرتے ہو، بلکہ اس شہر کے تمام انسانوں کے ساتھ عداوت کررہے ہوا چور کی
ہمت کوتم نے بردھادادیا خوف انسانی جو پہلے ڈرادیتی تھی اب نہیں ڈرائے گی !

تخشى كى تمثيل

تحتى جب ايك معصوم اور نيك كردارانسانوں كى جماعت كو ليے ہوئے ساحل كى طرف آ بستدا بستدا ربى بي وتم ايك خائن وكنهگارانسان كود يصفي بوكدا بي ناجا زعداوت كى بنايرستى كايك تخت ميس موراح كرد باب اليكن تم ترس كهات بواوراس كاباته نبيس مكرتے - كياس كا نتيجہ بين كما يك كنهگارانسان كے ساتھ محبت كر كے تم سيكروں قابل رحم اور نیک انسانوں کے ساتھ عداوت کررہے ہو؟ کیاتم پیجھتے ہو کہ متی ڈوب جائے گی پرتم محفوظ رمو مي ويكمو بتهارار بنمائ سفيذ نجات ايي مبارك تمثيل من كيابتا تاب؟ قبال النبسي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدو دالله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فا صاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها ، فكان الذين في البحر اسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون علم الـذين اعلاها . فقال الذين في اعلاها لا ندعكم فتصعدون فتوذو لنسا فيقال الذين في اصفلها فانا ننقبهافي صفلها، فان اخمذوا عملي ايمديهم فمنعوهم، تجوا جميعاً، وان تركوهم , غرقوا جميعاً (رواه البخارى و الترملى واحمد) ان الوكون كي ميل جوصدود خداعرى من ماهدي كرتے ميں اور بے جارعايت ،ايى ہے جیے ایک جماعت جس نے ایک متی میں صدالگایا بعضوں کے صے میں اور کا طبقدا يا اور بعضول ك صعيم ينج كاطبقد يج والله يانى وغيره كى ضرورت س اور سے طبقہ میں جاتے تھے اور ان پر چینیں ڈالے تھے۔ اس پر او پر والوں نے کہا كراب بهم تم كواو يرنداك في سكرتم بم كونكليف كبنجات موسي والول في كها

ا كرتم أو برندا في دو كاتوني كا تخت من بم موراح كردية بن اب اكر لوكون نے ان کا ہاتھ پکڑلیا اور ان کواس سے ہازر کھا توسب محفوظ رہیں کے اور اگر چھوڑ دیا توسب ہی ڈوب جائیں گے۔

# امم كذشته اورعذاب البي

ا تم سے پہلے بھی دنیا میں تو میں بیدا ہو کی اورائے اعمال سیند کی یاداش میں آخر كارتباه وبرباد بوكتي \_ان كے حالات وواقعات جارے لئے تازيانہ تنبيدوعبرت بيں، لیکن کیاتم نے بھی جائے کی کوشش کی کدان کی بربادی اور ہلا کت کا سبب کیا تھا؟ ایک قوم کے چندافراد پہلے عصیان الی، خیانت کی اور منافقت قومی کے مرتکب ہوتے ہیں ،قوم کے اہل واکش وہم اور ارباب ایمان واخلاص اگراس وفت متنبہ ہوجائیں اورفرض اللى جوان كے ذمه عائد ہے اس كے اداكر نے كى كوشش كريں ، تو يقينا بيل بلاچند لمحول میں تھم جائے گا اور سفینہ نجات تو می غرق ہونے سے محفوظ رہے گا الین اگر سوء اعمالی نے بدین اورسیدکاری نے سید بھی کی صورت اختیار کرلی ہے، توادائے فرض کی جکدمسامت ومنابلت كے لے كى ،جو كتم كارول كوب باك اور بدكارول كود لير بنادے كى اوراس طرح اس تاریکی کاباریک پردہ جس نے سیلے صرف چند قلوب ہی کوفرض شناس ،اطاعت ربانی اور ایمار ملی سے محروم کیا تھا،اب اورزیادہ غلیظ دکثیف ہوجائے گا۔تا آ ککدآ تکھیں دیکھنے سے،

ہاتھ ٹو لئے سے ، یا وال چلنے سے مجبور ہوجا کیں مے اور پھرای پردہ ظلمت میں صاعقہ عذاب

چک چک کراور کڑک کڑک کر ہلاکت کی خروے گا اور تمام قوم پر کر کے موت اور بربادی

مجيلاد في الرائيل كى بلاكت ويربادى كاافسانةم في سنايج؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اول مساد خل النقص على بسنى اسرائيل، كأن الرجل يلقى الرجل، فيقول يا هذا الق الله

و دع ما تضع فانه لا يحل لک ثم يلقاه من الغدو لا يمنعه 
ذلک ان يکون اکيله و شريبه و قعيده ، فلما فعلوا ذلک 
ضرب الله قلوب بعضهم على بعض ثم قال: لعن الذين كفر و 
امن بنى اسرائيل على لسان داؤد و عيسى بن مريم "الى قوله 
فاسقون "ثم قال و الله لتامرن بالمعروف و تنهون عن المنكر ، 
ولتا خذن على يدى الظالم ولتاطرنه على الحق اطراً و تقصر نه 
على الحق قصراً (رواه ابو داؤد)

آئضرت سلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔ سب سے پہلے بی اسرائیل میں جونت پیدا ہوا وہ بیتا کہ ایک شخص ودسر سے فض سے ملتا جوجٹلائے گناہ تھا اور کہتا کہ اے شخص خدا سے ڈراوراس کام سے بازآ جا کہ تجھے جا ترخیس۔ پھر جب اس گنہگار سے ملا قات ہوتی تو اسے گناہ سے دو کنا ترک کر دیتا کیونکہ دہ اس کا ہم نوالہ وہم پیالہ ہوجا تا۔ جب بی اسرائیل ایسا کرنے گئے تو خدائے (اثر صحبت سے) ان کے دل یکسال جب بی اسرائیل ایسا کرنے گئے تو خدائے (اثر صحبت سے) ان کے دل یکسال کر دیتے۔ پھر آئخضرت سلی الله طلیہ وسلم نے قرآن کی بیرآ بت پڑھی ' دا دواور سیل کن مربی کی ڈبان سے وہ ملحون کئے گئے جنبول نے بی اسرائیل میں سے فرکیا'' پھر فر مایا۔ خداکی شم آم اے مسلمانو اامر بالمعروف اور ٹبی من المنکر کا فرش اوا کرواور گئا نوں کا ہاتھ پکڑواور ان کوئی واٹھانی پر چلنے کے لیے بجور کرد!

پر کوئی ہے جواس صدائے تی کو جوقلب نبوت سے اتھی اوراس زبان سے لگل جو:
"ما بسطق عن الهوی" کی شہادت ربائی سے مقدس اور "ان هو الاوحی
بسو طسی " کی تو بیش سے پاک کی گئی مشئے اوراس اطاعت معصبت اوروفاداری ظلم
وعدوان کے پروہ فریب کو چاک کروے ، جس نے آئی کروڑوں پیروان اسلام کی نظرول
سے خدا اوراسکی عدالت کی صورت چھپادی ہے؟

کیاتم نہیں سنتے کہ اسمام کا دائی مقد س تھے کہ ارہ ہے کہ کہ دہا ہے اور تم کو قائم کرنے والا تم ہے کیا چا ہتا ہے؟ کیا صاف صاف وہ نہیں کہتا کہ طالموں کا ہاتھ پڑ واور انہیں تن اور عدالت پر چلنے کے لئے مجبور کرو؟ پھر کیاتم نے بھی ان کا وہ ہاتھ پڑا جو خدا کے بندوں پرظلم وجر کے لئے انتحاہے؟ اور کیا بھی اپنے جہاد صداقت وحریت سے ان کا مقابلہ کیا کہ وہ تن کی یا مالی سے باز آ جا کی اور خدا کی پاک عدالت کے لئے مجبور ہوں؟ اگرتم مومن وسلم ہو، تو تم کو وہ ہونا چا ہے جنہیں اس تھم اللی کے شخاطب سے پاک بنایا گیا ۔ نہ کہ وہ جو کہ وہ ہونا چا ہے جنہیں اس تھم اللی کے شخاطب سے پاک بنایا گیا ۔ نہ کہ وہ جو کئے ہو ۔ پس جن بی کے ہو کر رہو! تم کوظم وضلالت پر چینے ، چلانے ، ہاتھ کو حرکت دیے اور زبان کو وقف جہاد لسائی کردیے کا تھم دیا گیا ہے ۔ پس خدا کی مخضوب حرکت دیے اور زبان کو وقف جہاد لسائی کردیے کا تھم دیا گیا ہے ۔ پس خدا کی مخضوب ومردود قوموں کی طرح شیطائی وسوسوں کے ماتحت نہ آ واوراسے کا موں کو آنجام دو!

سچامسلم وہی ہے جواس علم پر عامل ہواوروہ ظلم پرست دور ہمی موئن ہیں ہوسی جو:
فاطر السموات والارضک ے علم اور ختم المرسلین سلی الله طید ہمل کی دعوت کو
بھلا دے ہم سے پہلے جتنے پر باد ہوئے ان کی بر بادی صرف ای کا بینج تنی کہ انہوں نے
اس علم اللہی کو بھلا دیا اور ظالم کے دوست اور غاصب وجا برقو توں کے غلام بن گئے ۔ بنی
امرائیل کی رحمت لعنت سے بدل گئی اور سلیمان علیہ السلام کا بخت اور داؤ دعلیہ السلام کا بیکل
فوں خوار ظالموں سے بھر کیا۔ یہ مب کیوں ہوا؟ صرف اس لئے کہ اھوں نے تھیک ٹھیک
ائی طرح خدا اور اس کے مقدس رسولوں کا بھم جن پری وجن پڑوی بھلادیا جس طرح کہ اے
دوے زیان کے سب سے بہتر انسانوں تم بھلادے بوا!

اور اے علمائے امتِ محمد بیملی اللہ علیہ وسلم! واے رؤسائے ملت اسلامیہ!!اللوك

اسنو، صدائے حق کیا کہتی ہے؟ کیا علماء در وسائے بی اسرائیل کی طرح تمهارا بھی ارادہ اس عہد شور وشر میں خاموثی وسکوت کا ہے تا کہتمام قوم کی ہلاکت ویربادی کا سامان ہو؟ کیا تم سب سے پہلے اس بات کے لئے جوابدہ نہیں ہوجس کے لئے تمام امت جوابدہ ہے؟ کیا شمصیں معلوم نہیں کہ بی اسرائیل کا پہلاگناہ اس کے عالموں اور پیشوا وس بی شواوی ہی سے ڈکلاتھا؟ آہ اسنو کہ مخرصا وق ملی الشعلید کم کی آواز پر کیف کیا کہدر ہی ہے؟

والندى نفس محمد بيده لتا مون بالمعروف و تنهون عن المعنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجاب لكم (رواه احمد و الترمذى) ال ذات الذي كرم حمل الشعليوملم كى جان هم قرض ام بالمعروف اورجى المحمد و الرود ورد فداتم پراپناعام عذاب به محمل بالمعروف اورجى المحمد الكرو، ورد فداتم پراپناعام عذاب به كا پرتم بهاروك، ليكن تبول ندكياجا كار

# امر بالمعروف اوررشته الهي

کیاتم اظہارت ،اعانت حریت اوراعلان صدافت بیں ان ہے ڈرتے ہو جواس
دنیا میں بڑے ہیں؟ آ ہ اندڈرو کہوہ آخرت میں چھوٹے ہوں گے۔کیاتم اس لیے ڈرت
ہوکہ تم چھوٹے ہو؟ گریفین کرو کہ سنقبل میں تم ہی بڑے ہوگے۔ پھر کیاتم اس لیے حق
سے بازر ہے ہوکہ انسانوں سے ڈرتے ہو،لیکن کیاتم انسانوں کے مالک سے نیس ڈرتے
جس کا مقدس ہیا مبر فرما تاہے؟

لا بحقرن احد كم نفسه ان يرى امر الله تعالى عليه فيه مقال فلايقول فيه فتلقى الله وقد اضاع ذلك فيقول الله ما منعك ان تقول فيه؟ فيقول يارب حشية الناس فيقول فا ياى كنت احق ان تحشي (رواه احمد و ابن ماجه)

تم من سے کوئی اپنے آپ کوال امر میں تقیر نہ سمجھے کدوہ کی بات کود کھے جس کے متعلق اس کا فرض ہو کہ امر تق کوظاہر کرے حرائی کمزوری کے خیال سے چپ دہ۔
تیامت میں خدا کے رویرو جب حاضر ہوگا اور دہ اس موقع کو بحول چکا ہوگا تو خدا اس سے یو جھے گا کہ تو نے کیوں دائی اور صداخت کی بات نہ کی ، دہ کے گا: "پروردگار! لوگول کے خوف سے منافر ماسے گا" کیا خدا تیرے سامنے نہ تھا جس سے تو ڈرتا"؟

ال وتت كون ہوگا جوال عرش جلال وقد وسيت ك آ مے جموف بول سكے گا؟ اے وائے اس اعتراف بر، جب خجالت وشر مندگی كے ساتھ ہم اقر ادكر بن كے كہ ہاں اے تا در عنی الاطلاق اہاں اے وانائے اسرار قلوب !! ہم انسانوں سے ڈرے بر جمھے سے نہ ڈرے بہم فی الاطلاق ایاں اے وانائے اسرار قلوب !! ہم انسانوں سے ڈرے بر جمھے سے نہ ڈرے بہم نے مخلوق كے سامنے سر جھايا پر جھے سے سر بلندى كى ، ہم نے حق كو چھوڈ كر باطل كو سجد كيا۔ ہم غيروں سے آ شنا ہوكر جھے سے بريانہ ہو گئے۔

اس وقت کہا جائے گا کہ کیاتم نے میرے منادصادق اور دائی حق ملی الشعلیہ وسلم کی اس و از کونیس سناتھا جبکہ کہا تھا کہ:

ایها الناس! ان الله تعالی یقول: امروا بالمعروف و نهوا عن المسنکر قبل ان تدعونی فلا السمنکر قبل ان تدعونی فلا اجیبکم ، و تسالونی فلا اعطیکم ، و تسالونی فلا اعطیکم ، و تستغفرونی فلا اغفرلکم (رواه الدیلمی) لوگوا فدا فراتا ہے: ایس باتوں کا کم کردادر بری باتوں ہے کے کردا تمل اس کے کرتم فیرت نیک دوں ، پارداور یس منفرت نیا بوادر یس منفرت نیک دوں ، پارداور یس منفرت نیک دوں ، دوں ، تم منفرت با بوادر یس منفرت نیک دوں ، اس المعروف کا فرض ہے کہ دو آتی کا طائب ، باطل کا دیمن ، عدل و تریت کا عاشق اور جوردظم سے تنفر ہو۔ اس کا فرض ہے کہ طلب صدافت میں این عزیز ترین سامان دیات کو بھی نار کرنے کے لیے تیار ہے ۔ تی پڑونی اور عدل دوتی اس کا جو برایمان اور حیات کو بھی نار کرنے کے لیے تیار ہے ۔ تی پڑونی اور عدل دوتی اس کا جو برایمان اور

اس کے لیےروح اظامی ہو۔ وہ راہ جن میں موت سے نہ ڈرے کہ میں اس کی زندگی ہے اور سے ان کی نہ کی اس کی زندگی ہے اور سے ان کی سے میں وہ سب کھالٹا دے جو آ دم کی اولا داس زمین پرلٹاسکتی ہے۔ یہی تعلیم ہے۔ جو جمار ہے معلم ربانی ملی الشعلیہ ولم نے جمیس دی ہے:

تحروا الصدق و ان رأیتم فیه الهلکة فان فیه النجاة (رواه ابن ابی الدنیا مرسلاً)

رای وصد ق کوتلاش کرو، کواس می تحمارے لیے ہلاکت بی کول نہ ہوکہ ای بلاکت می تحمارے لیے ہلاکت بی کول نہ ہوکہ ای بلاکت می تحمارے لیے بلاکت بی تحمارے لیے تجات ہے۔

کون ہے جواس ہلاکت کا طالب جیس جوموجب نجات ہے؟ کون ہے جواس ذہر
آلود پیالہ سے نفرت کرتا ہے جواس کی زندگی کے لئے آب حیات ہے؟ شہیدراوش پرئ ندصرف تنہا زندہ ہے بلکہ وہ تمام قوم کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔اس کے مردہ قالیوں میں روح حرکت کرنے گئی ہے اور اس کی بند رگوں میں خون حیات اپنی آ مدورفت شروع کر دیتا ہے۔ پھر کیوں نوگ اس موت سے ڈرتے ہیں؟ کیا وہ قوم کی زندگی کے آرز ومند جیس؟ کیا وہ حیات جاوید کے طالب جیس؟

وہ خدا کی راہ میں ان انسانی بتوں ہے ڈرتے ہیں، جوسوٹے چاندی کی کرسیوں پر خدا بن کر بیٹے ہیں، جوا پی فوج کی چندصفوں ہے قبر الی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جومعصوم جانوں وظلم وقبر کی دیوی پر قربانی چڑھاتے ہیں، جو کمزوروں کوستاتے ہیں کیونکہ ان کے نالہ و فریاد کی سلے انہیں پیند ہے، جو بے گنا ہوں کوئل کرتے ہیں کیونکہ ان کے وہن تشنہ کے سلے خون کے چندقطروں کی ضرورت ہے، جومصیبت زدوں کی قریاد نا پہند کرتے ہیں تاکہ ان کی محفل عیش وامن منفض شہو۔ جومظلوموں پرظلم کرتے ہیں تاکہ ان کی مجلس عدالت وادری کے لئے زحمت کش شہو۔

مقدس بيشين كوني

لیکن ہرمسلمان کو آج یقین کرلینا چاہیے کہ اس کے پیغیر مقدی سلمان کو آج یقین کرلینا چاہیے کہ اس کے پیغیر مقدی سلم اللہ علیہ دہلم نے اپنی امت کے پاس اس موقعہ کے لئے ایک پیغام بھیج دیا ہے اور ٹھیک ای وقت کے لئے ایک اس کی زبان وی پیشین گوئی کمر بچی ہے:

انه سیکون علیکم اثمة تعرفون و تنکرون ، فمن انکر فهو بسری و من کره فقد سلم، ولکن من رضی و تابع هلک (رواه احمد و الترمذی)

عنقریب تم میں بعض انسر ہوں ہے جن کی بعض با تیں اچھی ہوں کی اور بعض بری ، جس نے ان کونہ مانا دہ بری ہوا اور جس نے تاب ند کیا وہ محفوظ رہا لیکن جس نے رضا مندی طاہر کی اور متا اجت کی وہ ہلاک ہوا۔

میکون امراء فتعرفون و تنگرون، فمن کره بری و من انگر سلم . ولکن من رضی و تابع هلک. (رواه مسلم و ابو داؤد) منقریب تم یم این ایسے حکام مول کے ، چن کی بیش با تی اور بیش بری مول کی ، چن کی بیش با تی اور بیش بری مول گی ، جوان باتو ل کوروه سیح گاده بری موگا اور جوان کونه مائے گا وه محقوظ رہے گاری جوان باتو ل کو بیند کر سے گا وه اور خوان باتو ل کو بیند کر سے گا اور ان کی متابعت کر سے گا وه بلاک ہوگا۔

الى جهاد في سبيل الله

پی کیا جوروظلم کی رضا اور باطل ومنکر کی اطاعت کا ارادہ ہے؟ نہیں تم مسلم ہواور مسلم و نیا میں صرف اس لئے آیا ہے تا کہ عالم کو ہرطرح کے ظلم و نساداور عدوان وطغیان سے مسلم و نیا میں صرف اس لئے آیا ہے تا کہ عالم کو ہرطرح کے ظلم و نساداور مقاصد شنیعہ سے د نیا فیجات ولائے ، پس جس طرح کفارومشرکین نے اپنے اعمال سیرداور مقاصد شنیعہ سے د نیا کو جوروظلم سے بحر دیا ہے ، ای طرح تم بھی اسے عدل وصدافت سے بحر دو۔ ہاں اے فرزندان ابراہیم !انھواوران ہیکلوں کو جن میں سنگ مرمرک انسانی بت ہیں تو ر ڈالو

اوراس منم آباد کے دصنم کبیر" کوجس کوتمھارے باپ ایراہیم نے اس لئے چھوڑ دیا کہ وہ اب کے بندوں کومعبود ان صغار کی تابئی کا افسانہ سنا سکے مسب سے پہلے تو ڑوتا کہ وہ ان کی تابئی کا فسانہ بھی نہ سنا سکے ۔ توت وضعف کا سوال نہ کرو کہ تم نہ تو پشہ سے کمز ور تر ہوا ور نہ وہ نمرود سے تو کی تر:

تقربوا الى الله ببغض اهل المعاصى، و لقوهم بوجوه مكفرة، والتمسوا رضاء الله بسخطهم ، و تقربوا الى الله تمهيل حاصل بالتباعد منهم (رواه ابن شاهين)

ظالموں سے عداوت رکھوتا کہ خدا کی محبت جہیں نصیب ہو، ان کے ساتھ آئے روئی سے جی آ و تا کہ خدا سے بڑو کی سے جی آ و تا کہ خدا کی رضاحہیں حاصل ہو، ان سے دورر ہوتا کہ خدا سے بڑو کی اوراس کی درگاہ یں تقرب یاؤ۔!!

میں بغض ونفرت اہل جوروظلم کے مناظر میدانوں میں ویکھنانہیں جا بتا بلکہ دلوں کے کوشوں میں ،آباد بوں میں ویکھنے کا طالب نہیں ہوں بلکہ قلوب کے خلوت کدوں میں:

وذلك اضعف الايمان.

اقسام جہاد

میں تم سے فندکا طالب نہیں کیونکہ فند خدائے اسلام کوجوب نہیں ہے۔ میں تم سے صرف تول من کی درخواست کرتا ہوں کہ یہی اعلیٰ ترین میدان شجاعت ہے۔ میں تم سے صرف تول من کی درخواست کرتا ہوں کہ یہی اعلیٰ ترین میدان شجاعت ہے۔ میں تم سے صرف کلہ جن کا طالب ہوں کہ وہی افضل ترین جہاد ہے:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: احب الجهاد الى الله كلمة حق يقال لامام جاثر (رواه احمد و الطبراني)

المخضرت ملى الله عليه وملم فرمات بين: خداك نزديك سب سے محبوب جهادوه

"كلدين" بجوى ظالم حاكم كسامن كماجات-

افيضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر (رواه احمدو ابن

ماجه و الطبراني والبيهقي)

بہترین جہادوہ "کلے حق" ہے جو کی طالم سلطان کے رو بروکہا جائے۔

ان من اعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاثر (رواه الترمذی)

جہادا كبريكى ظالم حكران كة محراف كانساف وعدل كى بات كبنا ہے!

یکی عالمگیر اللی ہے کہ اسلام کے جہاد کو صرف جنگ و قبال ہی میں محدود سمجھا جاتا ہے؟ افسوس کہ غیروں کے ساتھ تم بھی ای تعلی میں جتلا ہو، حالا تکہ مجھے ترفری اور سنن ابن ماجہ کی یہ تین حدیثیں جواور گذر چکی ہیں ،اس خیال کو یکسر باطل ٹابت کرتی ہیں ۔وہ صاف صاف شہادت و بی ہیں کہ جہاد مقدس صرف اس سی اور جہد صالح کا نام ہے جوایا روجال فاری کے ساتھ داوی وصدات میں طاہر ہواوراس کا سب سے بردامیدان امر بالمعروف اور دعوت میں وحداث ہیں ہا ہم ہواوراس کا سب سے بردامیدان امر بالمعروف اور دعوت میں وحداث وساور

افضل الجهاد كلمة حق عند مسلطان جائر. مب سافضل جهاديه ميكراك ظالم دانعاف دمن بادشاه اور حكومت كرمان خ حق اورعدل كارخوف اظهار كياجائد

اس سے نابت ہو گیا کہ جا مجاہدوی راست بازانسان ہے جوانسائی تو تول کی ہیبت اورسطوت کے مقالی میں کھڑا ہوجائے اور خدا کی عدالت اور صدافت کی محبت اس پراس درجہ چھاجائے کہ وہ اس کے بندول کی ہیبت کی بچھ پروانہ کرے!

میں جذبہ صدافت وحق پرسی ہے جس کوآئ ونیا کی قویس مختلف ناموں سے پکارتی بیں محراسلام نے اس کا نام جہادر کھا اور ایک مومن وسلم زندگی کا اسے اصلی شعار بتلایا۔

افسوس که خود مسلمانوں ہی نے اس شعار کی تو بین کی اور خود ابنون ہی نے غیروں کی خاطر خدا اور رسول کے اس پاک تھم کومٹانا چاہا۔ لیکن وقت آگیا ہے کہ آج پھر اسلام اپنے ہر فرزند سے اس تھم کی تغییل کا مطالبہ کرے اور الحمد لللہ کہ الہلال کو آغاز اشاعت سے اس اصل اساس ملت اور اقد لین تھم اسلامی کے اعلان وذکر کی تو فیت دی گئی اور اس کی دعوت کی تمام شاخوں کی بنیا دو اساس صرف بہی تھم جہاد فی سیسل اللہ ہے۔

کیا ہمارے لیڈراس جہاد کے لئے تیار ہیں؟ کیا کونسلوں کے مسلمان مجراس شجاعت کا خمونہ دکھانے کو آبادہ ہیں؟ کیا صحافت اسلامیہ کے محررہ مدیراس میدان ہیں اثریں گے؟ مطمئن رہنا چاہے کہاس' افضل الجہاد'' کے لئے ہاتھ کی ضرورت نہیں دل کی ضرورت ہے۔ اس بہترین مظہر شجاعت کا آلے مل تلوار نہیں بلکہ تلم ہے۔ اس جنگ کے لئے امرورت ہے۔ اس جنگ کے لئے اہمی اسلحہ آبنی نہیں چاہے بصرف چند پارہ ہائے گوشت درکار ہیں جن میں حرکت صحیح اور جنبش مداد قی مدا

تم مواقع جہادکومیدانوں اور معرکوں میں ڈھونڈ تے ہو؟ لیکن میں کہتا ہوں کہم ان کواپنے دل کے گوشوں میں ڈھونڈ و منعف ارادہ باطل پرتی کی اصل کمین گاہ یہیں ہے۔ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم:

الجهاد اربع: الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، والصدق

في مواطن الصبر، وشنان القاسق (دواه ابونعيم)

جهاد جار چیزی بین اچی باتوں کا عمر کرنا، یری باتوں سے منع کرنا، مبروآ و مائش کے موقع پر یج بولنا اور بدکارے عداوت رکھنا۔

الواع جہادیں ہے کوئی توع ہے جس کا مظیر دل نہیں؟ ہاں دل درست کرو کہ

تهار ادادول من قوت ،افكار من مدانت ،حوسلول من استقلال اور يائيمل من

اسلام من آزادی کاتفور\_\_\_\_\_\_103\_

ثبات بیدا ہو۔ دل اور یمی دل جس کامضغند گوشت تمہارے بہلو میں ہے، یفین کروکہ تم سے باہر تمام عالم کی اصلاح وفساد کی اصلی نجی یمی ہے:

قال النبى صلى الله عليه وسلم: ان فى الجسد مضغة الخاصلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الاوهى القلب (صحاح)

الاوهى القلب (صحاح)

انبان ك بدن من كوشت كالك كارا ب جب وه صالح بوتا ب تو تمام جم ما خ بوتا ب اور جب فاسد بوجاتا ب إل جائة بوده موشت كا كارا كيا ب "دول"

# مسلم اول كاظهور ان القوة لله جميعاً (١٢:٢)

اس سے پہلے کہ دنیا ٹوراسلام سے منور ہو، انسان کا کیا حال تھا؟ وہ دنیا کے ذرہ ڈرہ کو خدا ہجت تھا، جنگل کا ہر بڑا درخت اس کا خدا تھا، زبین کا ہر خوفناک کیڑا اس کا خدا تھا، پہاڑ کا ہر سیاہ پھراس کا خدا تھا۔ وہ سانپ کو پوجتا تھا کہ دریا دیا تھا، وہ دریا کو پوجتا تھا کہ دریا دی تھی، وہ پہاڑ کو پوجتا تھا کہ وہ دیوتاؤں کا مسکن تھا، وہ آ گ کو پوجتا تھا کہ دہ کہیں اگن دی تھی اور کہیں خدا کا مظہرتھی، وہ حیوائوں کو پوجتا تھا کہ وہ کھران عالم تھے۔ وہ چیا نداور سورج کو پوجتا تھا کہ وہ ٹورا کم تھے، وہ حیوائوں کو پوجتا تھا کہ اُن میں انسانوں سے ذیادہ تو سیحی، وہ انسانوں کو پوجتا تھا کہ وہ انسانوں کو پوجتا تھا کہ وہ انسانوں کو پوجتا تھا کہ وہ انسانوں کے دہ تو تھی ، وہ انسانوں کو پوجتا تھا کہ فدا کے اوتار تھے!

ہندوستان جوعلوم ریاضیہ کا سرچشہ تھا،انسان پھروں اور مورتوں کا بندہ تھا، یونان جوعلوم عقلیہ کا مرکز تھا، طرح طرح کے دیوتاؤں کا مسکن تھا،معروبابل جوعلم بیئت وفن تغیر کے مسب سے پہلے گھر ہے،ستاروں کے بیکل سے آیاد ہے۔ دنیاای تاریکی بیس گھری ہوئی متحی کہ کلدان میں دمسلم اول 'کاظہور ہوا،جس نے:

فَلُمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الْيُلُ رَا كُوكِا عَقَالَ هَلَا رَبِيْجِ فَلُمَّا اَفَلَ قَالَ لَا الْحَبُ الْإِفِلِينَ. فَلَمَّاراً الْقُمَر بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِيْجِ فَلُمَّا اَفَلَ قَالَ الْحَبُ الْإِفِلِينَ. فَلَمَّاراً الْقُمَر بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِيْجِ فَلُمَّا اَفَلَ قَالَ لَكُونَ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِينَ. فَلَمَّاراً الشَّمْسَ لَئِنْ لُمْ يَهُدِ نِي رَبِّي لَا كُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِينَ. فَلَمَّاراً الشَّمْسَ بَازِعُهُ قَالَ مِقْومِ إِنِّي هَذَا ارْبِي هَذَا ارْبِي هَذَا اكْبَرَ عَ فَلَمًا اَفَلَتْ قَالَ مِقَومِ إِنِّي بَرِي ءُ

مِّمُ اتَشُرِكُونَ. إِنِّى وَجَهُتُ وَجُهِى لِلَّهِى لِلَّهِى فَطَرَالسَّمُواتِ وَالْارُضَ حَنِيْفاً وَ مَا آنا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (٢: ٧٠. ٥٠)

رات کو تاروں کو دیکھاتو کہا ہی میرا خدا ہے، لیکن جب تارے جیب گئوال نے کہا بیل جیب ہاند کرتا ہے جو اندنظر آیاتو پکارا ٹھا کہا بیل جیب جانے والوں کو خدائی کے لیے بیل پند کرتا ہے جرچا ندنظر آیاتو پکارا ٹھا کہ بیمیرا خدا ہے، چر جب وہ ڈوب گیاتو کہا میرا سچا خدا میری جا ایت نہ کرتاتو بقیباً میں گراہ ہو چکا تھا! پھر دن کو جب سورج چکٹا ہوا نکلاتو اس نے کہا: ہال بیمیرا خدا ہے کہ بیمیر سب سے بڑا ہے، لین جب وہ بھی خروب ہو گیاتو اس نے اپنی توم کو خاطب کیا: لوگو! میں ان سب سے ٹیری کرتا ہول جن کوتم خداکا شریک بناتے ہو۔ میں تمام جموٹے معبودوں سے منہ پھیر کراس سے خداکی طرف رخ کرتا ہوں جس نے جموٹے معبودوں سے منہ پھیر کراس سے خداکی طرف رخ کرتا ہوں جس نے آسان وز مین کو بیدا کیا۔ ہوں جس نے

یہ پہلا دن تھا جب اسلام نے حقیقت انسانی کے چرہ سے پردہ انھایا اور اس نے بنایا کہ اسان! تو مخلوقات کا بندہ نہیں ۔ تو مخلوقات کا آقا ہے تو ان کے لیے نہیں بیدا کیا گیا۔ وہ تیرے لیے بیدا کئے مجئے ہیں تو ان کا فلام نیس بنایا گیا۔ وہ تیرے فلام بنائے گئے ہیں تو ان کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا قلام نیس بنایا گیا۔ وہ تیرے فلام بنائے گئے ہیں تو تعرف ہے اور تیری ڈات ان تمام ہستیوں سے ارفع ہے تو صرف خالتی مخلوقات کا بندہ ہے۔ اور تمام مخلوقات کا آقا ہے۔ پھر تو جن کا آقا ہے جیف ہے کہ ان کو اپنا فدا بنائے اور ان کے آگے غلامی کا سرچھ کا ہے؟

وَلَقَدْ كُرُمْنَا بَنِي ادَمَ وَ حَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَفْنَهُمْ مِنْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَفْنَهُمْ مِنْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَفْنَهُمْ مِنْ الْمَالِيْنِ وَ فَصْلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمْنُ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً. (١٥٠ ٥٠) من الطيبت و فضلنه معلى كثير من الركان المركز عن الركان وي المحتل في المركز ي المنان وردى المحتل في المنان المنان وردى المحتل المنان المنام ويا تير المنان المنان المنان المنام ويا تير المنان المنان

اسلام س أزادي كالصور\_\_\_\_\_

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهَ مَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ (١٥.٢٢)

کیاتم نیس دیکھے کہ خدائے جو کھن ش ہے تہارے لیے مخرکردیا؟

هُوا الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیعًا (٢٩:٢)

خداوی ذات اقدی ہے جس نے تہارے لیے تمام ذین کی چزیں پیدا کیں!

بلکہ آسان وزین کی سب چیزیں تیرے بی لیے ہیں۔ توان کے لیے نہیں ہیں بی

اَلَىمْ تَسَرُوا اَنَّ اللَّهُ مَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ (٢٠.٣١)

کیاتم نیس دیمے کا ال وزین کی تمام چزی تہارے لیے فدائے مرکردیں۔ و سنجر لکم مسافی السموات و ما فی الارض جمیعاً (۲۵:۳۱)

> خدات تهادے کے آسان وزمین کی تمام چزیں مخرکردیں۔ تو دریا کودی شرکہ کہ وہ او تیری ضرور مات کا ایک خزانہ ہے:

سَخُرَ لَكُمُ البَحُرَ لِتَجُرِى الْفُلُكُ فِيْهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ (١١.٣٥)

تہارے کے دریا کو خرکردیا تا کہ اس میں خدا کے تھم سے کشتیاں چلیں اور تم اینے رز ق کو تلاش کرو۔

هُ وَالَّـٰذِى مَسَخَّرَ الْبَحُرَلِتَا كُلُوامِنَهُ لَحُمَّا طَرِيًّا وَ تَسْتَخُوجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا عَ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠١١)

ضداوی ذات قدول ہے جسنے دریا کو مخرکیا تا کتم اس سازہ کوشت کھاؤہ
ال سے اپنی ذیب و ذیت کی اشیاء نکالو، اس میں آم دیکھتے ہو کہ کشیاں پائی کو
پھاڑتی ہوئی جلتی جیں تا کہ اس سے ضدا کی برکت تلاش کر واوراس کا شکراوا کرو۔
تو حیوانات کو دیوتا نہ بچھ کہ وہ تیرے ہی فائدہ کے لیے مخلوق ہوئے ہیں:
وَجَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْفُلُکِ وَ الْاَنعَامِ مَا تَرْ کَبُونَ وَ لِتَسْتَوا عَلَی ظُهُ وُرِهِ ثُمْ مِنَ الْفُلُکِ وَ الْاَنعَامِ مَا تَرْ کَبُونَ وَ لِتَسْتَوا عَلَی فَلُو الله عَلَی وَ مَنْ الْفُلُکِ وَ الْاَنعَامِ مَا تَرْ کَبُونَ وَ لِتَسْتَوا عَلَی فَلُو الله وَ مَنْ اللّٰهِ وَ مَنْ اللّٰهِ وَ مَنْ اللّٰهِ عُلَيْهِ وَ مَنْ اللّٰهِ عُلْمَ اللّٰهِ عُلْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ عُلْمَ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ عُلْمَ اللّٰهِ عُلْمِ اللّٰهِ عُلْمَ اللّٰهِ عُلْمَ اللّٰهِ عُلْمَ اللّٰهُ عُلْمِ لِيْنَ (۱۳،۱۲،۱۳)
مُشْرِكُونَ اللّٰذِي مَنْ مَنْ اللّٰهُ عُلْمَ اللّٰ کَا چُنْ مِسِيرِ مِی اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰ اللّٰهُ عُلْمَ اللّٰ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ال

آ کے دی ایس دوتو تیرے بی لیے پیداہوتی ہے:

وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ ٱلاَخْطَرِ قَاراً (٣٦: ٨٠) فداوه ب جم في يزكري المتهاد المات المات الماد الحالما

يهار ديوتاؤل كامكن كيے موسكا ہے؟ وہ تو خود انسان كے تالع ہے اور خداكا

فرمانبردارے:

إلَّا سَخُولًا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِحنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاشْوَاقِ (١٤:٣٨) مَ مَ وَالْاشْوَاقِ (١٤:٣٨)

آ فاب ومہتاب اور دیکرستارے میں اے انسان تیرے خدائیں ،تو خودان کا خدا وندوآ قاہے،اس لیے توان کو محدہ شرا

وَ سَنْجُو لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَآئِبَيْنِ جَوَ سَنْحَرَ لَكُمُ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ (١٣٠ ١٣)

تهادے کے آفاب و ماہتاب کو مخر کردیا جو حرکت کرتے ہیں اور ای طرح رات اور دن اور ان کے خواص ومؤثر ات کو می تہادا تائع فرمان بنادیا! و مسخر کرگئم الیّل و النّهار الا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مَ وَالْسَنْجُومُ

مُسَخُونَ بِأَمْرِهِ (١٢:١١)

دات ، دن ، مورج ، جا عرس كوتهار من تالى كرديا كيونكه تمام ستار مداكر عمم كتالي بين-

غور کرو، ایک دمشرک اور ایک دمسلم کی زندگی میں کتنا فرق ہے؟ مشرک پھروں ہے ڈرتا ہے کہ دہ خدا ہیں بہنداور پوسیدہ قبروں کھروں سے ڈرتا ہے کہ دہ خدا ہیں ، شاروں سے ڈرتا ہے کہ دہ خدا ہیں ، شودانسانوں سے ڈرتا ہے کہ دہ خدا ہیں ، شودانسانوں سے ڈرتا ہے کہ دہ خدا ہیں ، لیکن ایک مسلم کاعقیدہ یہے کہ:

فاطر السموات والارض.

کا ایک ذات کے سواد نیا ہیں کوئی وجود نیل جس سے ڈراجائے۔ایک مشرک این کود نیا کی ہر شے سے کز وروحقیر بجھتا ہے، لیکن ایک مسلم وجود ذات "عزیز ومتکبر" کے سواخود کو مب سے بلنداور سب سے اعلی بجھتا ہے، کیونکہ ہر لحظ اس کے کان جس بیآ واز آتی رہتی ہے:

إِنَّ الْعِزَّةَ وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنَينَ (٦٣٠٠)

مزت مرف خدا کے لیے ہے، اس کے دمول کے لیے ہے اور سلمانوں کے لیے۔

اے مشرک انسان! تو کیوں خدا کے سوا اوروں کی طرف ہاتھ بھیلاتا ہے؟ کیا تو

ان میں ہے بعض ہے بہتر اور بعض کے برابر نہیں ہے؟ اے مشرک انسان! تو کیوں خدا کے

سوا اوروں سے ڈرتا ہے؟ کیا وہ بھی تیرے بی طرح خدا کی تلوق نہیں؟ اے مشرک انسان!

تو خدا کو چھوڈ کرکن سے حاجت برآ ری کی درخواست کرتا ہے؟ کیا وہ خودخدا کے تاح نہیں؟

ہیں ایک بی ہے جس کی طرف ہاتھ بھیلاتا ہے، ایک بی ہے جس سے ڈرتا ہے، ایک بی ہے۔

جس کے آگے جھکنا ہے، ایک بی ہے جس کے آگے گراگزانا ہے، ایک بی ہے جس کواپنے

سے بالاتر بچھنا ہے اور ہاں ایک بی ہے جس سے حاجت برآ رک کی درخواست ہے:

قُلُ اَفَرَءَ يُتُمُ مَّا تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ اَرَادَنِیَ اللَّهُ بِضُرِ هَلُ هُنَّ کُیْشِونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ اَرَادَنِیَ اللَّهُ بِضُرِ هَلُ هُنَّ کُیشِونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ اَرَادَنِیَ اللَّهُ بِضُرِ هَلُ هُنَّ کُیشِونَ مُنْ مُمْسِکُتُ رَحْمَتِهِ طَ قُلُ کُیشِونَ مُنْ مُمْسِکُتُ رَحْمَتِهِ طَ قُلُ کُیشِونَ مُنْ مُمْسِکُتُ رَحْمَتِهِ طَ قُلُ حَسْبِیَ اللَّهُ طَعَلَیْهِ یَتَوَکُلُ الْمُتَوَکِلُونَ . (۲۹ ۲۸ می الله طَعَلَیْهِ یَتَوکُلُ الله مَتَوکِدُونِ وَجَن کوئِمَ بِکارتے ہو، اس اگر ضا بجے معیب کودور کر سے بہا آگر خدا بی رحمت جھی پرناز ل کرنی چاہے کیا وہ دوک معیب کودور کر سے بین اگر خدا بی رحمت جھی پرناز ل کرنی چاہے کیا وہ دوک معیب کودور کر سے بین اگر خدا بی کارشتہ بس کرتا ہے، بھرور مرک نے والے مرف ای کی دات پر بھرور مرک نے بین!

پس جومسلم ہے وہ خوددار ہے، کیونکہ خدا کے بندوں میں اس کا کوئی ہمسرنہیں، پھر
کس سے دہ اپنی ذات کو تقیر سمجھے اور اس کے سامنے جھکے ؟ اس نے صرف ایک ہی سے اپنی
ذات کو تقیر سمجھا اور اس کے سامنے جھکا۔

جوسلم ہے وہ آزاد ہے، کیونکہ مخلوقات میں کون بڑا ہے جس سے وہ ڈرے؟ اس نے ایک کو بڑاسمجھا اور اس سے وہ ڈرا۔

مسلم خدا کے سوائع سے کیول نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ وہ دل سے اعتقادر کھتا ہے کہ:
خدا کے سوائع وضرر کسی کے ہاتھ میں نہیں۔
و نیا کی ہر قدرت وقوت کا مالک وہی ہے۔
اس کے سواکسی میں قوت وقدرت نہیں۔
مخفی دعاؤں کا سننے والا تنہا وہی ہے۔
و نیا کی تمام قو توں کی عتان حکومت صرف اس کے دست قدرت میں ہے۔
و نیا کی تمام قو توں کی عتان حکومت صرف اس کے دست قدرت میں ہے۔
عطائے موت و حیات و نوخ وضرر صرف اس کا کام ہے۔

ہماری طرح دنیا کا ذرہ ذرہ ای کا مختاج ہے، گروہ کی کا مختاج نہیں۔
پھر کیوں کرممکن ہے کہ شدا کد وخطرات کا مہیب دیو اس سلم کوخوف زدہ بناسکے
جس کا قلب مطمئن خدا کے سواکس سے خوف زدہ نہیں؟ اور کیونکرممکن ہے کہ خوف وہراس
اس دل پر قبضہ کر سکے جو خدا کے سواکس کے قبضہ میں نہیں؟ اور ہاں کیوں کرممکن ہے کہ
متکبرین کی ہیبت وعظمت، جہابرہ عالم کا قہر وغضب، سیابیوں کی تیج وسنان اور فرعون کا جاہ و
جلال اس انسان کو مرعوب کر سکے، جس کی نظر میں میسب کے سب ایک دست شل اور ایک
عضومعطل سے زیادہ نہیں؟

پھرجس کی بیرحقیقت ہے، کیول کرممکن ہے کہ دہ شدائد وخطرات سے خوف کھا کر نفرستوجی سے باز آ جائے؟ اس کا دل رائی اور سچائی کی بختیوں کو دیکھ کرلرز جائے، اس کی زبان تول جی سے خاموش رہے؟ اس کا قدم جادہ صدافت سے متزلزل ہوجائے؟ کیونکہ مسلم کی حقیقت بیہ کہ وہ خدا کے سواد نیا میں کسی ہے نبیں ڈرتا، اپنے نفع وضرر کی باگ اس کے سواکس کے ہاتھ میں نبیں دیکھا۔

پھر کیا ہے جائیں کہ مسلم فطر تا خود دار ہے کہ اکثر مخلوقات سے دہ برتر اور بعض کے برابر ہے؟ کیا ہے جائے کہ خالق کے سوا وہ کسی مخلوق سے نہیں برابر ہے؟ کیا ہے جائے کہ خالق کے سوا وہ کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا، کیونکہ تو توں کا منبع اور قدر توں کا مرکز اس کی نظر میں ایک ہی ہے:

وَ إِنْ يُسْمَسُكُ اللَّهُ بِضَرِّ قَلَا كَاشِفَ لَهُ طُوانَ يُمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ الْقَاهِرُ فَوُقَ عِبَادِهِ طَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوُقَ عِبَادِهِ طَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوُقَ عِبَادِهِ طَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوُقَ عِبَادِهِ طَ وَهُوَا لُحَكِيمُ الْخَبِيرُ. (انعام: ١٨.١٥)

اگرده ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو بٹائے والائیں اور اگریکی ویر کت دینا چاہے تو دوہر بات پر قادر ہے۔ ده بندوں پر غالب ہے۔ ده بر تکت سے آگاہ ہے اور برخبر سے واقف ہے۔

(b) (c) (d)

# حواشي

1- Awakening of Turkey, by E.F. Night p 8

2- Western Light & Eastern Land از پرد فرد کر کا Vol.3.P.32

۲۔ ملک عرب دنیائے قدیم کے قلب میں واقع ہے، جیما کہ بعض احادیث میں آیا ہےاور چغرافیہ جدیدہ سے بھی ثابت ہے۔

''امر'' کے معنی عام مغرین نے امور جنگ کے لیے ہیں، کین وہ خص جوصد اول کے کے لئر پرے سے واقف ہے بھین کرنے گاکہ''امر' سے عوباً با تشائے موقع'' حکومت و خلافت' مرادلیا گیا ہے۔ اعادیث علی سینکٹر ول مواقع پر لفظ امر ای معنی میں آیا ہے، می اور سین سیال الامو " لا یصلح عند الامو " " ان هذا الامو یہ می اور بیتا راحادیث میں بیاستعال وی اور موجود ہے۔ اس بنا پر کوئی وجنیں کے سیسے " اور بیتا راحادیث می بیاستعال وی اور موجود ہے۔ اس بنا پر کوئی وجنیں کے صرف امور جنگ کی تجدید کردی جائے اور حسب محادرہ صدر اول عام امور حکومت و خلافت ندم اولے جا میں، جیسا کہ بعض علی ابنے مرادلیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے وظافت ندم اولے جا میں، جیسا کہ بعض علی ان تمام احادیث کا حوالہ دیتا ہوں جن ایک مستقل مضمون کی ضرورت ہے، تا ہم میں ان تمام احادیث کا خوالہ دیتا ہوں جن میں خلافت و حکومت اسلامی کا ذکر ہے۔ ان کودیکھیے گا توا کثر جگہ لفظ'' امر'' انہی معنوں میں خلافت و حکومت اسلامی کا ذکر ہے۔ ان کودیکھیے گا توا کثر جگہ لفظ'' امر'' انہی معنوں میں خلافت و حکومت اسلامی کا ذکر ہے۔ ان کودیکھیے گا توا کثر جگہ لفظ'' امر'' انہی معنوں میں خلافت و حکومت اسلامی کا ذکر ہے۔ ان کودیکھیے گا توا کثر جگہ لفظ'' امر'' انہی معنوں میں خلافت و حکومت اسلامی کا ذکر ہے۔ ان کودیکھیے گا توا کثر جگہ لفظ' امر'' انہی معنوں میں خلافت و حکومت اسلامی کا ذکر ہے۔ ان کودیکھیے گا توا کثر جگہ لفظ' آھے۔ میں اللہ علیہ وسلم میں خلافت کے کا دیت کا دوبات کی میں اللہ علیہ وسلم میں خلافت کی میں اللہ علیہ وسلم میں خلافت کے کھونے کا دوبات کو دیکھی کا توا کثر کے کھونے کا توا کی کھونے کے کھونے کے کھونے کی خوالہ کر کے کھونے کی خوالہ کو کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کی خوالہ کی کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کی خوالہ کی کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کی کھونے کے کھو

۵۔ طبقات ابن سعد۔ جسے س ۱۲۹

۲- تاریخ طبری، امام قرطبی، ص ۱۰۸

ے۔ کنزالعمال۔ جسیس

٨- مطبوعهم

9- الاحكام السلطائية ، قاضى ماوردى من مطبوع معر

١٠- مواقف وشرح مواقف، قامني عضد الدين مس١٠٦

اال السالية السام ١٠٤٠

١٢٥ . طبقات ابن سعدج - ج٣٠: ص ١٢٩

١٥١ كتاب الخراج ، قاضي الويوسف من ١٥

### Marfat.com

تهج البلاغه حصرت على رضى التدعند ص ٨٨ مطبوعهم

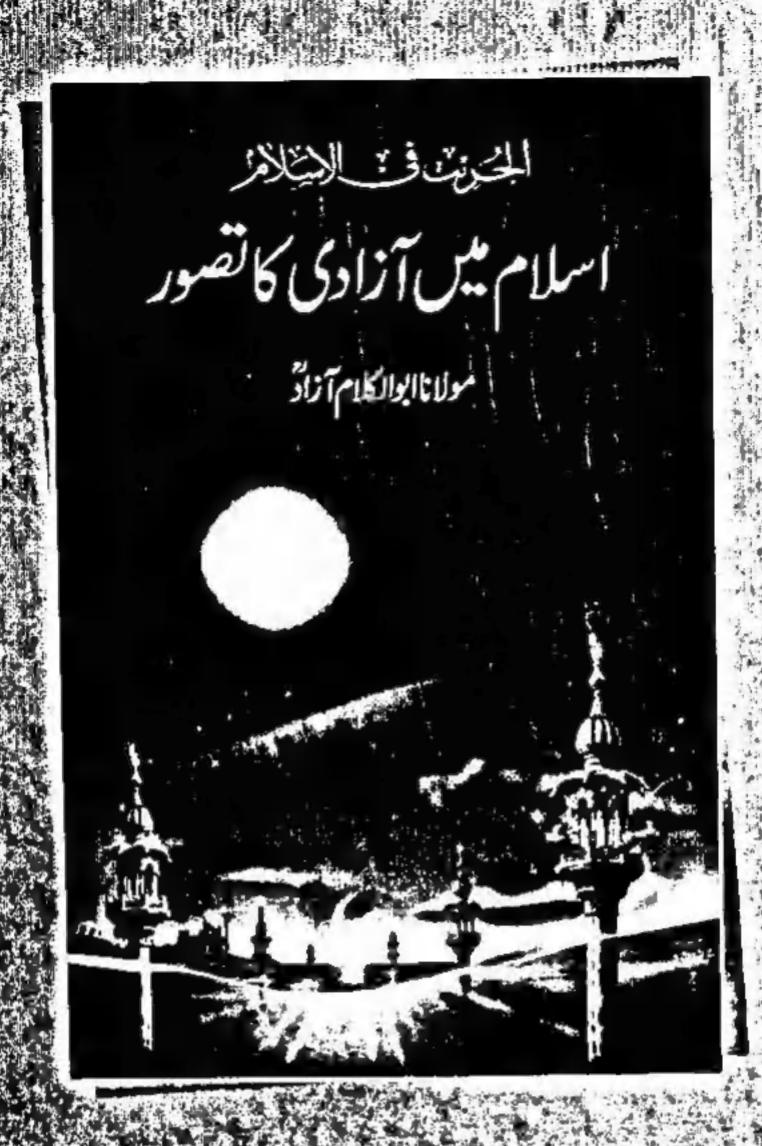







Cell: 0300-8834610 Ph: 042-37232731 mjamal09@gmail.com - maktabajamal@yahoo.co.uk